

#### جمله حقوق محفوظ بين

| مركتاب <u>مناسب المستسبب المسابعة من المناسبة الم</u> | ٠Ľ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| افارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ;t |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 2.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| شرنالفقیت منتسبزالفقیت منتسبزالفقیت منتسبز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ľ  |
| و 22 ست بره فعيل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| شاعت اول 1996ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1 |
| شاعت دوم أومبر 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ij |
| شاعت سوم جنوری 2000ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  |
| شاعت چہارم ماری 2001ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| شاعت پنجم منگی 2002ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı  |
| اشاعت ششم ستمبر 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ  |
| اشاعت أفتم السيد 2004ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| اشاعت بشتم مئى 2005ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| اشاعت شم مارچ 2006ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| اشاعت دہم فروری 2007ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| اشاعت کیارہ اکتوبر 2007ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| اشاعت باره جولائی 2008 ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| شاعت تيره مارچ 2009ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| اشاعت چدره اشاعت چدره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| تغيراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| كمپيوٹر كمپوزنگ فيتر شاپمسنورنتشيندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |



| مفدنبر   | عنوان                                                          | مقدانير    | عنوان                                              |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--|
| ۳۳       | سلف مها نحين كامعمول                                           | 11         | میش لفظ                                            |  |
| 20       | خاوند کے حقوق                                                  | ۱۵         | 🛈 اسلام اوراز دواجی زندگی                          |  |
| ۳4۰      | بیوی کے حقوق                                                   | 10         | مخلف معاشرول میں عورت کی حیثیت                     |  |
| P9       | از دواجی زندگی اورمشر تی معاشره<br>م                           | 14         | اسلام مل عورت كأمقام                               |  |
| M*       | خوهگواراز داوجی زندگی                                          | 12         | از دوا جی زندگی کی اہمیت                           |  |
| ۲۳       | منفی سوچ ہے بچیں<br>میں سر ب                                   | IA         | انبیائے کرام کی شتیں                               |  |
| ۳۳       | ' مشکرانا مجمی نیکی ہے<br>سی ریس                               | 19         | لکاح آ دھاا مان ہے                                 |  |
| lala     | لکھ کراٹکا ہے<br>مناب میں ت                                    | 19         | يارنج وميتيس                                       |  |
| ויא      | انو کمهاوا قعه<br>استند مه                                     | ۲۰         | خوش قسمت انسان                                     |  |
| r2<br>   | لوآ فٹرمیرج<br>محبت بمری زندگی                                 | rı         | ا ہمیت نکاح                                        |  |
| ~Z       |                                                                | <b>P</b> I | اہمیت حق مہر<br>سرتھ                               |  |
| r9       | الم محنت میں عظمت                                              |            | نکاح کی شمیر                                       |  |
| P74      | انسان کا مقصد زندگی<br>مرسب سرای                               | ۲۳<br>سر   | شادی شده کیلئے اجرزیادہ<br>حصر بر                  |  |
| ۵۰       | کا نتات کس لئے ہے<br>مدم سے میں مقا                            | +14<br>+14 | الچھی بیوی کون ہے؟<br>ری مصر                       |  |
| ٥٠       | زندگی کے رائے<br>مزید سر کا ماقعہ                              |            | و نیا کی بہترین عورت<br>حصر مرک ہ                  |  |
| ۱۵       | انسان کاد ک <b>ھتانات</b> ص ہے<br>انسان کاسنتاناتع <b>ں</b> ہے | '          | الجيمى بيوى كى صفات<br>اليتصفاد ندك صفات           |  |
| or<br>or | السان فاسمانا من ہے<br>زندگی گزارنے کے دوراستے ہیں             | P"I        | العظی حادثد فی صفات<br>از دواجی زندگی کا حسین تصور |  |
| ۵۵       | رندی کرارے سے دوراسے ہیں<br>علم کی اہمیت                       | ۳۲         | ار دووای رندی ه نین سور<br>بهترین خاد ند کون؟      |  |
| 2        | من اليب<br>مجيب دا قعه                                         | jugu       | ۱۰ مرین می وندون.<br>بدزیان مورت                   |  |

| صنحاسر     | عنوان                                            | منفدانس    | عنوان                               |
|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| ۷۳         | قرآن تقویٰ ہے جاہواہے                            | , ۵۸       | علم کیے حاصل ہوگا                   |
| 4٣         | تغویٰ کی کوئی حد میں                             | ۵٩         | ا مام شافعی کاوا قعه                |
| ∠٣         | تغویٰ کے فوائد                                   | ٩۵         | محمر بن قاسمٌ كاوا قعه              |
| ۵۷         | برکت کیا ہے                                      | 4+         | كامياب زندگي                        |
| <b>4</b> 0 | جسم کی غذا                                       | ٧٠         | حضرت عبدائله بن مبارك كاواقعه       |
| ۲۲         | روح کی غذا                                       | Al         | ایک محدث کاواقعہ                    |
| ۷9         | الله والے کہاں سے کھاتے ہیں                      | 41         | متفرق واقعات                        |
| ∠9         | برکت کیا ہے<br>دا:                               |            | سائنس دانوں کی محنت کے دا تعات      |
| ۷۹         | عجيب چيلنج                                       | 44         | نيوثن كاواقعه                       |
| ^•         | حعزت امام ابو يوسف كا دا قعه<br>م                | 44         | آئن سٹائن کاواقعہ                   |
| Al         | حعنرت سالم كاواقعه                               | 44         | بورڈ ش سیکنڈ آنے والے لڑ کے کا      |
| Ar         | رزق مس کے ذیے<br>ن                               |            | واتعه                               |
| ۸۲         | خاندانی منصوبه بندی<br>تامید                     | 77         | لیڈی ڈاکٹر کا واقعہ                 |
| ۸۳         | تغوی اوررزق کے دروازے                            | 44         | نوبل انعام يافتة ؤاكثر عبدالسلام كا |
| ٨٣         | تقوی ہر جگہ کام آتا ہے                           |            | واقعه                               |
| ۸۳         | ىل صراط اورتغوى<br>ا                             | 79         | سوچنے کی بات                        |
| A0         | جنت کن کے لئے ہے<br>مینے کی رکھیں تابہ ط         | ۱ ک        | 🗇 تقوی کی برکات                     |
| γΛ<br>γΛ   | آ خرت کی منزلیس اور تقویل<br>دی عور به تنته مل   | ۱ ک        | ز مین کی زینت                       |
|            | و نیا کی عزت!ور تغوی<br>ده ماه ماه این           | ۱ ک        | زياده عزت والاكون                   |
| γΛ<br>ΛΛ   | حضرت بیسٹ کا دا تھہ<br>آت کاریں رہارت ملائط ق    | ۷۲         | الله کے قرب کا پیانہ                |
| A9         | تقوی اوراللہ تعالی کا قرب<br>علمہ مدی وزکر جزریہ | <u>۲</u> ۲ | اولياء كوكو في غم نه خوف موكا       |
| A9         | علم بوی نازک چیز ہے<br>ول اور گند خانہ           | ۷۳         | ولی کون ہوتا ہے                     |
|            | ول اور لندهانه<br>ا                              | ۷۳         | ولايت عامداورولايت خاصه             |
|            |                                                  |            |                                     |

| مفدانبر | عنوان                              | مغنهنبر | عنوان                              |
|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1+9     | ۵ اصلاح ول                         | 9+      | حضرت مولا ناانورشاه کشمیری کا عجیب |
| 11+     | جنت کن لوگوں کے لئے ہے             |         | واقعه                              |
| 191     | ول بخت كيي موتا ہے؟                | 4+      | تغویٰ کیا ہے؟                      |
| 117     | ول اندها كيے ہوتا ہے؟              | 91"     | ٣ حفاظت زبان                       |
| 1117    | دل برمهر كيك تى ب                  | 91"     | زبان کی اہمیت                      |
| II M    | ول ماف كيي بوتا ب؟                 | 917     | زبان ہے کلمہ پڑھتا                 |
| IIO     | ول کی غذا کیاہے؟                   | 90      | طنز کے نقصانات                     |
| 110     | ول کی پاکش کیا ہے؟                 | 94      | کلمات کفر                          |
| HΔ      | الله والون كي محلس كى بركات        | PP.     | ا پمیت کلام                        |
| ייוו    | عجيب واقعه                         | 9.4     | خشیت الی کا عجیب دا قعه            |
| H.A.    | دلوں کی خوراک کیا ہے؟<br>۔         | J++     | ق <u>ا</u> مت کے دن کی حاضری       |
| 114     | تحكيم انعماري كاواقعه              | 100     | جہنم کے دن کی حاضری<br>مصر         |
| 114     | د <b>ل کاموتیا بنداوراس کاعلاج</b> | 1++     | جہنم میں کون لوگ جا کیں گے         |
| 119     | ي اكرم الله كي نظر                 | 1+1     | جنت کی منانت                       |
| 119     | الله کی محبت کارنگ                 | I+t     | ملے تو او پھر بولو                 |
| 119     | الله كارتك اورول                   | 1+1     | حضرت مديق اكبركا خوف خدا           |
| 14.     | انسان کی زندگی کتنی ہے             | 1+1"    | زیان کی لغزش<br>رمیر               |
| IFI     | الله کو کیا پہند ہے                | 1+1"    | زبان کومیح استعال سیجیئے<br>       |
| IFI     | منج مسلمان کون ہے؟                 | 1=1"    | ذرا <sup>ست</sup> مبل کے رہنا      |
| IPP     | دل کیستی                           | 1•14    | عجيب تفيحت                         |
| 1171    | 🕥 سائنس اورانسان                   | 1+4     | بدن بانی ہے بج                     |
| 171"    | سائنس کی بنیاد                     | 1-0     | مَعَ كايول بالا                    |
| 177     | كائنات كى ہر چز جوڑا جوڑا ہے       | 1+4     | محمنا ہوں کی معافی کا طریقہ        |

| مغدانمبر   | عنوان                                                             | مغانبر  | عنوان                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 100        | محبت اللي كا آسان راسته                                           | Irr     | مسلمان طلباء ہے اپیل              |
| ١٣٥        | اولياءاللدكى بيجإن                                                | Ira     | اصلی انسان اورنعلی انسان          |
| 1154       | من کی آنکھیں کہاں تھاتی ہیں؟                                      | Ira     | ووچېر ہے                          |
| 122        | قبرا ورعبرت                                                       | IFY     | جسم اورروح کی ضروریات             |
| 112        | صحبت اولیاء کے فوائد                                              | IFY     | جدا جدا مرے                       |
| 172        | عقل اورعشق کا موازنه                                              | 1477    | أنهمين تلاوت قرآن كالطف كيون نبين |
| IPA        | محب البی کیسے نصیب ہوتی ہے؟                                       | !       | 7#?                               |
| IMA        | ا یک صحابی کی محبت کاوا قعہ                                       | 11/2    | عجيب عبادتين                      |
| 129        | رات کااٹھناکس طرح آ سان ہوجا تا                                   | IFA     | مسلمانوں کی ذلت کی وجہاوراس کا    |
|            | <del>~</del>                                                      |         | إ علاج                            |
| 1179       | زنده اورمر ده شېر<br>س                                            | 1179    | ' تهجد باسوروپیه                  |
| 179        | حضرت ابو بكرا ورحضرت عمر "                                        | 179     | ا دعا کی طاقت                     |
| 114.       | محبت ہے قرآن پڑھنے کاواقعہ                                        | 1974    | حضرت قطب الدين کے جناز ہ          |
| ן<br>וייון | ا خلاص ومحبت ہے روینے کا واقعہ<br>دور                             |         | پڑھانے کا واقعہ                   |
| והו        | خلوص ومحبت کے دوآ نسو<br>سر روٹ ہے میں میں                        | ٦٣٣     | 🕒 صحبت اولياء                     |
| الما       | ایک سحائی گامحبت ہے قرآن سنانے کا<br>                             | IMM     | ایمان والول کی پریشانیاں          |
|            | واقعه                                                             | IPP     | عنا ہوں ہے بیخے کے دوطریقے        |
| 164        | محبت کیسے نصیب ہوتی ہے<br>مصلا کی تاب                             | ساسوا   | جنت دوقدم ہے                      |
| 16°6°      | محبت اللی کی تمنا                                                 | المالما | ا تفس مارنا                       |
| 164        | هاری زند گیاں کمیسی ہیں؟<br>سوئی دریان تا ہیں رہافتیں             | 1177    | انتبائی خوش نعیب انسان کون ہے؟    |
| سويدر ا    | سمئی ہزارد فعہ قر آن کاختم کیا<br>سے مدعک میں قب تر سروی          | سها     | الله كهال ملتاب؟                  |
| 100        | ایک بزرگ کی محبت قرآن کا دا قعه<br>می در سمر طرح ته در مدر قروع ۲ | 150     | محبت اولیا کی برکات               |
| 167        | نکییاں مس طرح آسان ہوتی ہیں؟                                      | 110     | محبت اولیاء کی تا قبیر            |
|            | <b>]</b>                                                          | ,       |                                   |

| منفانير  | عنوان                            | مفعانبر  | عنوان                                |
|----------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|
|          | نبوى تقالينو                     | الدلد    | عشق البي كي دعا                      |
| ן<br>רמו | نیکیوں کا میزن                   | ותת      | محبت البی کے فائدے                   |
| 104      | جنت کی آرائش                     | 100      | حضرت میلی کی محبت الہی کا داقعہ      |
| ا۵∠      | ي اكرم الله كالتظارر مغمان       | IMA      | حفرت بلی کی محبت الہی                |
| 104      | روزه وارکی فضیلت                 | וויאן    | الله کی رحمت کا واقعه                |
| 164      | سنهری موقع                       | 164      | الله كمزدوراعتكاف من بيض             |
| IDA      | سلف صالحین کے واقعات             |          | ا وا لے                              |
| 109      | امام اعظم ابوحنيفه كامعمول       | 162      | ا وویا تمی                           |
| 169      | حضرت رائے پوری کامعمول           | IM       | ونیااورآ خرت میں اعمال کا اجر ملتاہے |
| 14.      | حضرت مجد دالف ثالي كافرمان       | IMA      | اجرآ خرت کی ایک دجه                  |
| 14+      | اجروثواب مين اضافه               | IM       | ا اجرة خرت كي دوسرى وجه              |
| 14+      | تمن عشرول كي فضيلت               | IM       | کوالٹی اور کوائٹٹی<br>س              |
| 141      | الله کی رحمت بہائے ڈھوعڈتی ہے    | 164      | حورین کیس بیں؟                       |
| 141      | عبادت ميں ركاوث                  | 114      | الله عالله الله الله الله            |
| IYF      | بزرگی کامع <u>یا</u> ر           | 164      | عجيب لغمت                            |
| 144      | جنت کی سیل                       | 10+      | الا كدروپي كاشعر                     |
| 141      | حفنرت مولا نامحمدز كرئيا كامعمول | 121      | محبت اللى ميس سرشار بزرگ كاوا قعه    |
| וארו     | حفنرت شيخ الهند كالمعمول         | IDT      | ا اولا دے زیادہ اللہ کی رضا کور جی   |
| מרו      | الله كوراضي كرف كاطريق           |          | د یخ کاواقعہ                         |
| 177      | آ رام دسکون                      | 100      | ( <u>﴿) رمضان المبارك كي بركات</u>   |
| 144      | <i>جاری تن آسانی</i>             | 100      | كاميابان                             |
| 144      | مستورات كاقرآن عدلگاؤ            | 100      | فعنيلت شعبان                         |
| IYZ      | محنت کرنے کا مہینہ               | 100      | رمضان البارك بين معمولات             |
|          | <u> </u>                         | <u> </u> | <u> </u>                             |

| مندانبر       | عنوان                               | مفعاسير  | عنوان                            |
|---------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|
| IZΛ           | کھانے کے آ داب                      | AFI      | ا حضرت جبرائیل کی بدد عا         |
| ۱۷۸           | عبرت أتكميز واقعه                   | AFI      | ہماری ستی کاحل                   |
| , 1∠ <b>9</b> | حضرت سليمان عليه السلام كامشهور     | 144      | حضرت بوسف عليه السلام سے بوزمی   |
|               | واقعه<br>-                          |          | عورت کی محبت کا واقعہ            |
| 129           | زاتی داقعه<br>په                    | 144      | حضرت ابراہیم سے پرندہ کی محنت    |
| IA+           | رزق کی تقشیم                        | 14.      | نجات کی صورت                     |
| : IAI         | ⊕ اہمیت نماز                        | الاا     | ا روزے کیوں فرض کئے گئے          |
| IAI           | ورس قر آن کے آ داب                  | 141      | روزے کوں فرض کئے مکئے            |
| IAT           | محفل کے آواب                        | 128      | روزے کا فلیفہ وحکمت              |
| HAP           | مرضی کی زندگی                       | 124      | روزے کا کمال                     |
| IAT           | الله كا قرب حاصل بوگا؟              | 121      | روزے کے آواب                     |
| IAT           | ضروری راسته                         | 124      | زيا ده روزه لکنے کی وجوہات       |
| IAM           | د نیاوآ خرت کی زندگی                | 124      | غیبت ہے ہر ہیز                   |
| IAM           | ہ خرت کی زندگی کتنی ہے؟             | 124      | ايمان كيك دُ حال                 |
| ۱۸۳           | ونیا آخرت کے سامنے ڈیڑھ دومنٹ       | 120      | روزون کے مقامد                   |
|               | <u>-</u>                            | 12 ~     | روز ہےاورڈ اکٹروں کی محقیق       |
| ŀΛ·٣          | متقی کا ٹھکانہ جنت ہے               | 120      | یمار پری کرنااور پژوسیوں کا خیال |
| IAM           | انسان چندروز کامبران ہے             |          | ا رکمنا                          |
| ۱۸۳           | الله كے منكر بين مگرموت كامنكركو كى | 124      | عجيب واقعه                       |
| :             | نہیں                                | 124      | الجھے اخلاق                      |
| ۱۸۵           | عجيب واقعه                          | 122      | روزه رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے    |
| IAA           | ونیا پرویس ہے                       |          | ا تعتون کی قدر                   |
| IAY           | تین پیپ                             | 122      | عجيب واقعه                       |
|               | <u> </u>                            | <u> </u> | <u> </u>                         |

| مقانير       | عنوان                                                             | مذمانير | عنوان                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| 19∠          | خوشی کی بات<br>خوشی کی بات                                        | PAL     | قبر کا پیچ                                         |
| 19.5         | ون بدلتے در نبیس لگتی                                             | 147     | قبر کے پیپر کا جواب کون دے سکے گا                  |
| IAV          | سچى تو بدا در تىمتى ونت                                           | 144     | انسان کا B پیچ                                     |
| 199          | نمازاورخطرناك باتتي                                               | IAA     | موت کا وقت کب آئے گا؟                              |
| 199          | وقت کی اہمیت                                                      | IAA     | سب ہے زیادہ عقل مند کون ہے؟<br>م                   |
| . 199        | حضرت فاطمة كى عبادت كاواقعه                                       | 149     | مہلت زندگی کا عجیب واقعہ                           |
| 7++          | ہاری حالت کیا ہے؟<br>م                                            | 19+<br> | ا زندگی س لئے لمی ہے؟                              |
| 700          | زندگی کامحاسیہ کرلیس                                              | 19+     | ز کو قادانه کرنے کی سزا<br>پر                      |
| 744          | رابعهٔ بصریه کی دعائمیں                                           | 191     | ا زیورات یا سانپ بچھو<br>سریب بیت                  |
| <b>**</b> 1  | ماں کی دعا ئیں کتی ہیں<br>پر                                      | 191     | ا اوائے زکوۃ کا آسان طریقہ                         |
| <b>P+1</b>   | ہاں کی دعا ئی <u>ں</u><br>پر                                      | 191     | عورتوں کے نماز نہ پڑھنے کے بہانے                   |
| <b>7</b> +1  | مال کی بدد عا کاواقعہ<br>س                                        | 191     | ا نمازچپوڑنے کی سزا<br>دیدیت                       |
| r•r          | بال کی دعاؤں کا داقعہ<br>نام نام                                  | 197     | ا نما زاورکقر<br>عم                                |
| P+P"         | روحانی قوت<br>ساد کرر                                             | 195     | المجيب بات<br>مصدر - معرز از راهنر                 |
| , r•m        | قابل رشک واقعه<br>مناده میسیده به                                 | 197     | ہرصورت میں نماز پڑھنی ہے<br>نماز کس پر فرض ہے؟     |
| F+ f*        | یے نمازی اور اولا و نافر مان<br>لم                                |         | مار ن پرس ہے:<br>قضاتماز کیے پڑھیں؟                |
| Y            | کیمامیدیں<br>عمل میں                                              |         | علی ماریع پرین ؟<br>ازیادہ قضانمازیں کیسے پر حمیں؟ |
| 4.04<br>1.04 | مجیب بات<br>انسان کو ہرروز قبرستر دفعہ <b>یکارتی</b> ہے           |         | ا ریاده مصاحمارین کیلے پر این ا<br>بے نمازی کی سزا |
| r.a          | انسان و ہررور ببرسر دفعہ پھاری ہے۔<br>عورت مرد کے برابر کیسے ثواب |         | عباران از<br>سوچنے کی بات                          |
| F+ Y         | ورت مرد سے برابر یے واب<br>حاصل کر عتی ہے؟                        |         | قبر کاخوفناک فرشته<br>میرکاخوفناک فرشته            |
| r. Y         | ن کا کار راہے۔<br>سویچنے کی ہاتیں                                 |         | نماز <u>کے ن</u> وا کہ                             |
| 104          | آسان نيمياں<br>آسان نيمياں                                        |         | نماز کااجر وثو اب                                  |
|              |                                                                   |         |                                                    |

| مفدانبر     | عنوان                                                 | مغدانبر     | عنوان                              |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| PIY         | عجيب واقعه                                            |             |                                    |
| rız         | بیب والغه<br>عبرت انگیز واقعه                         | <b>r•</b> ∠ | 🛈 مقصدحیات                         |
| r19         | مبرت میرودانعه<br>سفیدریش عمر باره سال                | <b>r•</b> ∠ | انمول حقيقت                        |
| rie         | علیدرین مرباره سان<br>ایشخ کی محبت کے فوائد           | <b>r•</b> ∠ | ونياامتحان گاه ہے                  |
| 119         | ں کی حبت ہے وہ عد<br>قارون کے دھننے کاوا قعداور تو یہ | <b>7•</b> ∠ | مقصدزندگی                          |
| <b>rr</b> • | · -                                                   | r•A         | قرآن آب حیات ہے                    |
|             | سی تق به<br>محبت الل غافلانه زندگی کاعلاج             | r+A         | مقصد مزول قرآن                     |
| 770         |                                                       | r•A         | بےاصولی کی زندگی                   |
| PPI         | شیطان کا دهو که                                       | r• 9        | مرضی کی زندگی                      |
| 777         | <ul> <li>علائے کرام اوران کی ذمہداریاں</li> </ul>     | r+9         | فلاح کی زندگی                      |
| rrr         | خو <i>ش تصي</i> بی                                    | r+q         | مقصدزندگی                          |
| PPP         | علم کی فعنیات                                         | r+ q        | انسانی زندگی کاایک در ق            |
| rry         | عمل کی اہمیت                                          | ri•         | تين ون                             |
| rr∠         | علم اورعمل كالتشاد                                    | <b>*</b> 1* | رابعه بعربيكي بات                  |
| rr2         | علم عمل اورا خلاص                                     | ri•         | عجيب بات                           |
| PPA         | ہیرے موتیوں ہے جیتی عالم                              | 711         | الله تعالیٰ کی ستاری               |
| rra         | علم ایک طاقت ہے                                       | rır         | الله كى نارانسكى                   |
| 1771        | مومن کے ہتھیار                                        | rır         | لا الدالا الله كي ضربين لكاني والے |
| י דיין      | علم عمل ادرا خلاص کی قوتیں                            | rır         | ن ننځ کیمیا                        |
| 1777        | صحابه گی مثالیس                                       | rır         | ننخه شفاء                          |
| rrr         | اسباب کے بغیر اللہ کی مدو                             | rim         | مقصد حیات الله کی یاد              |
| 737         | الله كي مدد كے اصول وضوابط                            | rim         | مندم كاوا نداورمحنت                |
| rrz         | و بين كاغم                                            | rim         | ونبداینے مالک کو پیچانتا ہے        |
| rrz         | ا سلام کے وشمن                                        | rır         | انسان اور <b>گ</b> ھوڑ ہے کا فرق   |
|             |                                                       |             |                                    |

| سنعانير     | عنوان                           | صفعانبير   | عنوان                            |
|-------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| ram         | سنت اور سائنس کے اختلاف کی      | 772        | علماء کی کر دارکشی               |
|             | بنیادی وب <u>ی</u>              | rra .      | اسلام کےخلاف پر دپیگنڈہ          |
| rar         | سنت نبوی کا چیلنج               | ۲۳۸        | یېود يول کی سازشيں               |
| raa         | کھانے کی منتیں                  | rra        | بر کت کی جگه                     |
| ran         | پینے کی سنتیں اور جدید سائنس    | rma        | فرانس میں یہودیوں کے روز ہے      |
| 704         | سركداور جديد مائتس              |            | ر کھنے کا واقعہ                  |
| ۲۵۹         | لقمه زياده چبانااور جديد سائتس  | TITE       | رشیامیں یہودی کی سازش کاواقعہ    |
| ra∠         | كم چبانااور ڈاكٹروں كى تحقیق    | الها       | امریکه میں ٹائی علماء کے کرتوت   |
| 102         | سونے کی سنتیں اور جدید سائنس    | <b>***</b> | ٹائی علماء کے مسئلے              |
| <b>r</b> 0∠ | ڈراؤ نے خواب کیوں آتے ہیں       | 444        | ٹائی علماء کے فتو ہے             |
| .۲۵۸        | وضوى حكمتين اورموتيا بند كاعلاج | rra        | وین کے لئے قربانیاں ویتا         |
| 101         | كان اور دش انثينا               | 47Z        | ا سنت نبوی اور جدید سائنس (F     |
| ran         | وافتنكشن كاذا كثراورنماز كاتائل | 102        | ونیا استخان <b>گاہ</b> ہے        |
| ry.         | دائمی خوبصورتی کاراز            | rm         | كلمهادر غيرمسلم كاواقعبه         |
| P4+         | عورتول کونماز پڑھنے کامشورہ     | I ' '      | یور پی لوگوں کے بامل ہونے کی دجہ |
| r4+         | مواک کی سنت                     | 1          | پاکل ہونے کی بنیا دی وجہ         |
| : 741       | نبی اکرم ایشه کی منتیں اور دانت | ro.        | الله تعالی پرایمان کے فوائد      |
| PYI         | فرانس كےسرجن كاواقعہ            | ro.        | . احجما سوال                     |
| 747         | سوچنے کی ہاتیں                  | rai        | احچما جواب                       |
| PYP         | ذاتی واقعهاورسنت کےفوائد        | '\$"'      | ا بی مرضی کی زندگی               |
| FYF         | کامیاب زندگی                    | ror        | خواهشات والى زندگى               |
|             |                                 | ram        | ا<br>وسیلن والی زندگی            |
|             |                                 | ram        | امریکی غیرمسلم کا داقعه          |
|             | <u> </u>                        | <u> </u>   |                                  |



(3)

یہ عاجز بندہ تحض گندہ ، اپنی خطاؤں یہ نام وشرمندہ ، 1991ء کے رمضان المبارك میں حضرت دامت برا كاتہم ہے بيعت ہوا ۔ مختلف مجالس میں حضرت دامت برکامهم کی زبان قیض ترجهان سے ایسی پرتا شیراور برمغزبا تیس سنس کهول به حیما ہے سی لگتی گئی ۔ بے اختیار علم و حکمت کے ان نا در تنینوں کو اپنی افا دیت کے لئے صغیقر طاس پر بھیرنا شروع کر دیا تھوڑ ہے ہی عرصے میں اچھا خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو سمیا تو بعض احباب کے اصرار بران بیا نات کوشائع کرنے کی فکر دمن گیرہوئی۔ یہ تمنا اس طرح برآئی کہ'' راولینڈی ہولی ٹیکنیک کالج'' میں تدریس کے دوران ''محنت میں عظمت'' کتا بچہ شائع کیا گیا۔اہل علم حضرات نے اسے پذیرائی بخشی۔ بعض سکولوں کے اساتذہ نے کئی سوکی تعداد میں بیر کتا بیج خرید کر طلبا ءکو پڑھنے کے لئے ویئے جس سے بچوں میں محنت کا جذبہ بروان چڑھا۔ الحمد للد بہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہو کیا تو دوسرا ایڈیشن شائع کیا حمیا۔اس کے بعد دقاً فو قام مختلف كتابيج شائع موتے رہے اورعوام توعوام مختلف علماء كرام اور سكالرزمجي ان بيانات ے منتفیض ہوتے رہے <u>ہ مشت</u>ے نمونداز خروارے کے طور پر چندا حیاب کے بالمشافہ زبانی تا ٹرات یا موصول شدہ خطوط کے اقتباسات درج ذبل ہیں: " بيبيانات جديدنفساتي اورسائنسي انداز كےمطابق بيل "-

'' جب ان بیانات کو پڑھنا شروع کیا جاتا ہے تو ختم کئے بغیر اٹھنے کو دل نہیں چاہتا''۔

سی نے کہا'' میسی صاحب دل کے بیانات ہیں''۔ سی نے اس شعر کی صورت میں تبرہ کیا،

۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز گر رکھتی ہے

الحمد للله بياصلاحي بيانات اب كتابي شكل من آپ كے ہاتھوں ميں ہيں۔ قارئين كرام سے گذارش ہے كہا گركہيں كوئى فروگذاشت نظر آئے تونشا ندى فرماكر حوصلہ افزائى فرمائيں۔

کتاب کی اشاعت کے لئے عاجز محتر می مفتی احمطی صاحب، جناب ڈاکٹر عبد اصبورصاحب اور عزیزم محمد حنیف صاحب کی مساعی جمیلہ کا تہہ دل ہے مشکور ہے۔ عاجز اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر کس منہ سے اداکر ہے۔ بس اتنا کہنا ہی کا فی ہے کہ جو پچھ ہوا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا۔

کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا
ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے
جو کچھ کہ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

بنده عاجز:فقیرمحمراسلم نقشبندی مجد دی مصریال روژ ، آفیسر کالونی لین 2 ، را و لپنڈی

#### اعلة المبادرا تي توريخ

# اسلام اوراز دواجی زندگی

الُحَمُدُ لِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ وَ مِنُ اينِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنُ اَنْفُسِكُمُ اَزُوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ شُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ .

# مختلف معاشرون مين عورت كي حيثيت

از دواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس پس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا؟ تاریخ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں مورت اپنے بنیا دی حقوق سے بالک محروم تھی ۔فرانس میں مورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آ دھا انسان ہے اس لئے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے ۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ تو دھا انسان ہے اس لئے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے ۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے۔ لہذا یہ برائیوں

کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جایان میں عورت کے بارے میں پیتضور تھا کہ یہ تا یاک پیدا کی گئی ہے، اس لئے عبادت گا ہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندو ازم میں جس عورت کا خاوند مرجاتا اس کومعاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ستمجھا جاتا تھا۔اس لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر ا ہے آپ کوختم کر لیے ، اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کومعاشرہ میں عزت کی نگاہ ہے تہیں ویکھا جاتا تھا۔عیسائی دنیا میںعورت کومعرفت الٰہی کے راستے میں رکاوٹ سمجها جاتا تفا۔عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری (Nuns)رہ کر زندگ گزاریں ۔ جب کہ مردراہب بن کرر ہنا اعز از سجھتے تنھے ۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہوتا عار سمجھا جاتا تھا۔لہذا ماں باپ خود اینے ہاتھوں سے بیٹی کوزندہ در گور کر دیا كرتے تھے۔ عورت كے حقوق اس قدريا مال كئے جا چكے تھے كہ اگر كوئى آ دمى مر جاتا تو جس طرح درا ثبت کی چیزیں اس کی اولا دمیں تقسیم ہوتی تھیں اس طرح بیوی بھی اس کی اولا دے نکاح میں آ جاتی تھی۔اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ تحرمہ ہے باہرایک کال کوتھری میں اس عورت کو دوسال کے لئے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لئے یانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی بوری نہ دی جاتی تھیں اگر دو سال بیجتن کاٹ کربھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا۔اس کے بعدائے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔اب سو چئے تو سہی کہ خاوند تو مرااین قضاء ہے ، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ مگر بیمظلومہ اتنی بے بس تقی کہ اینے حق میں کوئی آ واز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ حاروں طرف عورت کے حقوق کو یا مال کیا جار ہاتھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے نبی المائية كواسلام كى نعمت وے كر بيجا \_ آب مائية ونيا ميس تشريف لائے اور

آپ ﴿ اَلَٰهِ اَلَٰهِ اِلْمَارَاتِ اللَّهِ مَقَامَ كُونَكُمَارَا۔ بَلَا يَا كَدَا كُوكُو! اگر يہ بني ہے تو تبہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تبہارا تا موس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تبہاری جنت ہے۔

اسلام مين عورت كامقام

معزز سامعین! وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں کے جواپی بیٹیوں کو زندہ در گور
کر دیا کرتے تھے۔ وُن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکاران کے کا نوں میں
پڑتی ہوگی گران کا خمیران کو نیس جنجھوڑتا ہوگا۔! یسے حالات میں نبی اکرم مٹی آئی آئی نہ نے اور کا شارہ کر کے فر مایا جس آ دمی کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں وہ ان کی
اچھی پرورش کرے حتی کہ ان کا نکاح کر دے تو وہ آ دمی جنت میں میرے ساتھا ہیے
ہوگا جیسے ہاتھ کی دوا لگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔

## از دوا جی زندگی کی اہمیت

نی اکرم ملی آلیم فی خورت کی کھوئی ہوئی عزت کووا پس ولایا اور ہٹلایا کہ لا رہائیم نے خورت کی کھوئی ہوئی عزت کووا پس ولایا اور ہٹلایا کہ الرہائیم (اسلام (اسلام میں رہانیت نہیں ہے) بلکہ دوٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ اگر عورت کے ساتھ تم از دوا جی زندگی گزار و گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں تہاری میر ومعاون بنے گی اسلام نے واضح کیا کہ را بہ بن کر جنگلول اور غاروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف جوراستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا ان گلی کو چوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہو کی جو تا تا ہو کی کے اور جوحقوق تم پر عاکمہ ہوتے ہیں انہیں پورا جاتا ہے۔ لیتن اسی معاشر سے میں رہو گے اور جوحقوق تم پر عاکمہ ہوتے ہیں انہیں پورا کی دو مے تو تہ ہیں انہیں خورات نصیب ہوگی۔ گویا اسلام نے رہانیت کی کرو مے تو تہ ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی۔ گویا اسلام نے رہانیت کی

بجائے معاشرتی زندگی کاسبق دیا۔ نبی اکرم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اَلْنِیکَا کُرِینُ مُسُنَّتِی (نکاح میری سنت ہے)

پھر فر مایا

فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

(جومیری سنت سے اعراض کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے) بھلا نکاح کی اہمیت واضح کرنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا زور دیا جا سکتا

-4

# انبياءكرام كيسنتين

ترندى شريف كى روايت ہے كہ جار چيزيں سنن المرسلين يعنی انبياء كى سنتيں ہيں۔

- الحیاءحیاداری یعنی تمام انبیاء باحیا ہوا کرتے تھے۔
- والتعطر بعنی تمام انبیاء خوشبو کا استمال کیا کرتے تھے۔
  - والسواك لعنى تمام انبياء مسواك كيا كرتے تھے۔
- والنكاح ليعنى تمام انبيا از دواجى زندگى بسركيا كرتے تھے۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَ لَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلاً مِنْ قَبُلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً

(اے میرے محبوب ماٹیکٹم ہم نے آپ ماٹیکٹم سے پہلے کتنے ہی انبیاء کو

بھیجااورہم نے ان کے لئے ہو یاں اوراولا دیں بنا کیں )

یہ بات اظہر من انفتس ہے کہ سب انبیاء وین کی وعوت کا مقدس فریضہ اوا کرنے کے لئے مبعوث ہوئے۔وہ مخلوق کوانٹدسے ملایا کرتے تھے گراولا و بیوی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی۔ گویا اس بات کو پختہ (Establish) کر اسلام اوراز دوا کی زندگی (ایم 19 19 19 اسلام اوراز دوا کی زندگی (ایم 19 19 19 19 اسلام اوراز دوا کی زندگی (ایم

دیا گیا کہ از دواجی زندگی سے فرار تو در حقیقت معاشر تی حقوق کی ادا لیگی سے فرار ہے۔

### نکاح آ دھاایمان ہے

مديث پاک س

اَلْنِكَاحُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ (ثكاحَ تُوا دَمَاايمان )

ایک کنوارہ آدمی خواہ کتنا بی نیک کیول نہ ہوجائے وہ ایمان کے کامل رہے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ از دوا تی زندگی میں داخل ہو کرحقوق و فرائف کو ادانہ کرے تب تک اس کا ایمان کھل نہیں ہوتا۔ اس لئے جس لڑکے کی شادی نہ ہواور وہ جوان العر ہو صدیت میں اس کو مسکین کہا گیا ہے، جس لڑکی کی شادی نہ ہواور وہ جوان العر ہو صدیت ہیں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ جو یا بہلوگ قابل رہم ہیں کہ جوان العر ہو صدیت یاک میں اس کو مسکینہ کہا گیا ہے۔ گویا بہلوگ قابل رہم ہیں کہ عمر کے اس جھے میں بہاز دوا تی زندگی گزارنے سے محروم ہیں۔

# يانج وصيتين

حعرت علی فرمایا کرتے تھے مجھے میرے محبوب خاتم المرسلین مٹھی آخے پانچ کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی۔

€عجلوا بالصلوة قبل الفوت

(تم نماز كے فوت ہونے سے پہلے اسے اداكرلو)

•عجلوا بالتوبة قبل الموت (موت \_ پہلے توبر نے میں جلدی کرو)

€ جب کوئی آ دمی مرجائے تو اس کے گفن دفن میں جلدی کرو۔

تہارےسر پرقرض ہوتواس کے اداکرنے میں جلدی کرو۔

#### المانودازودتي و المانودازودتي و المانودازودتي و المانودازودتي و المانودازودتي و المانودازودتي و المانودازود

 جب بٹی یا بیٹے کے لئے کوئی مناسب رشتے مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔

### خوش قسمت انسان

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کسی کوا چھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقینا خوش قسمت انسان ہے ۔ حضرت علی کرم اللہ و جہہ فر مایا کرتے تھے کہ جس انسان کو پانچ چیزیں مل جائیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے ۔ وہ پانچ چیزیں درج ذیل ہیں۔

- شکر کرنے والی زبان ۔ بیاللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے آج تو اکثر لوگوں کا بیہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے وانت گرجاتے ہیں گراس کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی ۔ مثل مشہور ہے کہ جس کا کھا ہے اس کے گیت محالے ہیں جا ہے گہت ہم اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کرتے رہیں ۔
  - ذکرکرنے والا ول یعنی جس دل میں اللہ کی یا در ہتی ہووہ نعت عظمیٰ ہے۔
- مشقت اٹھانے والا بدن ۔ مثل مشہور ہے کہ محتند جسم میں بی صحتند عقل ہوتی
- وطن کی روزی ۔ بیجی بڑی تعت ہے ہشل مشہور ہے وطن کی آ دھی پر دلیس کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی ۔
   ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی ۔
- نیک بیوی، یعنی ہمرم و بمساز نیک ہوتو زندگی کالطف دو بالا ہوجا تا ہے جس شخص
   کویہ پانچ نعمتیں نصیب ہوں وہ یوں سمجھے مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں
   عطا کر دی ہیں۔

#### اہمیت نکاح

یہ سو فیصد کی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لئے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار افقیار کرتے ہیں یعنی نکاح کرنے سے Avoid کرتے ہیں ، آپ دیکھنے وہاں جنسی تکین کے لئے فحاشی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں۔ شرع شریف نے اس بات کو نا لیند کیا کہ انسان گنا ہوں بحری زعرگی گزارے۔ اس لئے کہا گیا کہ تم نکاح کروتا نا لیند کیا کہ انسان گنا ہوں بحری زعرگی گزارے۔ اس لئے کہا گیا کہ تم نکاح کروتا کہ جہیں اپنے آپ کو پاک بازر کھنا آسان ہوجائے۔ اگر نکاح کا تھم نددیا جاتا تو مرد حورت کو فقط ایک کھلونا سمجھے لیتے۔ عورت اپنے لئے کوئی مقام ندر کھتی اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا، اگرتم چا ہے ہوکہ اکشے رہوتو تہمیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

#### اہمیت حق مہر

نکاح ایک معاہدہ ہے جومیاں اور بیوی ٹی طے پاتا ہے اس معاہدے ٹی اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرا نظر کھنا چاہتو شرع شریف نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ جھے اچھے مکان کی ضرورت ہے۔ جھے مہینے کے استے خرچ کی ضرورت ہے، وہ کہے کہ بین نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق جھے ویا جائے ۔شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرا نظامنوا متی ہے گئی ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مردا پنی شرا نظامنوا خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔شرع شریف نے نکاح کوایک معاہدہ کہا جب کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پید بی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی معاہدہ کہا جب کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پید بی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی معاہدہ کہا جب کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پید بی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی

سادگی میں مارے جاتے ہیں۔حق مہر لکھنے کا وفت آیا تو کسی نے کہایا نچے سور و یے کسی نے کہا پچاس کا فی ہیں۔او خدا کے بندو! پچاس کا فی نہیں کیونکہ بیا یک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے اسے عیب نہ مجھو، اگرتم سجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لین بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔لڑ کے والوں کی یہی جا ہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق مہر نہ بی لکھوا کیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذ مہداری جو ہوتی ہے۔ سنئے اور دل کے کا نوں سے سنئے کہ حق مہر کے معاملے میں تین سنتیں ہیں ۔ آ دمی کواپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت برعمل کر لیما جا ہے۔ (۱) مهر فاطمی ، یعنی سیده فاطمه الزبرهٔ کاحق مهریا پھرسیده عا ئشەصدیقهٔ گوجوحق مهر

نی اکرم نے اوا فرمایا۔اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔

(۲) مہرمثل بلز کی کے قریبی رشتہ داروں میں عام طور پرلڑ کیوں کا جومبر رکھا جا تا ہے اس کو کہا جاتا ہے ان کے برابراس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔

(۳) لڑ کی کی دانش مندی نیکی اور شرافت کوسا منے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھاجائے بیجی سنت ہے۔

شریعت نے تین آ پشنز (Options) دیئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو پہند كرلے اسے سنت كا ثواب ملے گا۔

نکاح کے وقت حق مہرمقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہرمغمل ہوگا یا مؤجل ہوگا۔ عجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ عجلت کا مطلب ہے جلدی تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا کویا میال بیوی کے استھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے، خاوندنہیں اوا کرے گاتو گنہگار ہوگا۔مہر کی دوسری قتم مؤجل ہے،اس کا مطلب ہے عندالطلب یعنی جب بیوی اس کوطلب کرے وہ خاوند ہے بے کتی ہے۔خاوندکوزیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لئے بیوی پر دباؤڈالے۔ ہاں اگر کوئی بیوی حق مہر کی رقم واپس لوٹا دے تو قرآن کی روسے اس رقم میں برکت ہوتی۔

فَانُ طِبُنَ لَکُمُ عَنُ شَیءٍ مِّنُهُ نَفُسًا فَکُلُوهُ هَنِیْنًا مَرِیْنًا حضرت علیؓ الیی رقم سے شہدخریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ نکاح کی تشہیر

> شریعت نے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اَفُشُو ُ النِّکَاحَ بَیُنکُمُ (نکاح کی تشہیر کرو)

سنت بیہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے مجمع میں نکاح کرے یا کوئی اور بڑا مجمع ہو، اس وفت نکاح کرے ۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بلائیں تا کہ سب کے علم میں آجائے کہ آج کے بعد بیلڑ کا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیا در کھر ہے ہیں ۔

### شادی شدہ کے لئے اجرزیادہ

جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنا نچے علاء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور از دواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کوا یک نماز اداکر نے پر اللہ تعالی اکیس نماز وں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لئے کہ بیانسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کرر ہاتھا اب حقوق العہ تو کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورے کرے گاتو اللہ تعالی اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیں گے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا کی عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب نکاح کیا جاتا ہے تو لڑے والے لڑکی میں پچھ صفات دیکھتے

ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے اندر پچھ صفات و کیھتے ہیں آ ہے ذراان کا جائزہ لیں۔ اچھی ہیوی کون ہے؟

صدیت پاک میں آتا ہے امام بخاری آبو هری اوایت نقل کرتے ہیں تسکم المعواۃ لا دیع عورت سے چاروجو ہات سے نکاح کیا جاتا ہے لسما لھا ولمحسبھا و لمجمالھا ولمدینھا فاظفر بذات المدین توبه یداک اول مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مال دارگھر انہ ہوتو لوگ نکاح کا پیغام ہے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروادیں گے جہز میں کوئی گھر لے کردیں گے اور کارتو کہیں گئی ہی نہیں، تو فر مایا لسما لھا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں ۔ دوسری وجہ فر مائی ولمحسبھا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یعنی او نے فر مائی ولمحسبھا اس کے حسب ونسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یعنی اور خوان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یعنی اور خوان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یعنی اور کرمائی ولمحسبھا اس کے خسب ونسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں یعنی اور دین واری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں چہری وجہ فر مائی ولمدید نہا سی کے تکی اور دین واری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں جاتا ہے تو فر مایا کہ ہیں تمہیں اس بات کی تھی حت کرتا ہوں کہ تم اپنے لئے دین کی بنیا دیررشتوں کی تلاش کرو۔

جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نیجے گی ،جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتا ہے شکل کی خوبصورتی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ چندسال کی بات ہوتی ہے ، جوانی ہمیشہ تونہیں رہتی جس کی بنیا دہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔

جو شاخ نازک پر آشیانہ ہے گا نایائدار ہوگا

نیکی اورشرافت الیی چیز ہے جووفت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس بنیاد پر جو گھر ہے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو نیکی اور دین داری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو ، اس لئے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آئیمیں خوش ہوتی ہیں اور نیک سیرت عورت کا خاوند جب بھی اے دیکھا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے ، تو آ تکھوں کوخوش کرنے کی بجائے اینے دلوں کوخوش کیا کرو۔

صحیحمسلم شریف کی حدیث ہے:

الدنيا متاع وخير متاعها المراة الصالحة

دنیاا کی متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع نیک ہوی ہے

گویا اللہ تعالیٰ جسے نیک ہوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت
مل گئی۔انسما الاعسال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال

ہوگا تو آپ دیکھیں سے جھڑ ہے کھڑے ہوں سے۔نیت میں فقط حسن ہوگا ، آپ

ریکھیں سے جھڑ ہے کھڑے ہوں سے ،صرف حسب ونسب کی وجہ سے نکاح ہوگا
جھڑ ہے کھڑے ہوں گے۔تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد ہے

بہوکہ میں پاک بازی کی زندگی گزارسکوں۔ جب مقصد بیہوگا تواس مقصد کی وجہ سے گھر آبا وہو جا کیں گے۔ابن ماجہ کی روایت ہے:

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز و جل خير له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته و ان نظر اليها سرته و ان اقسم عليها ابرته و ان غاب عنها نصحته في نفسها و ماله

اللہ تعالی کے تقویٰ کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فاکدہ اٹھا تا ہے۔ خیسر لہ من زوجہ صالحہ وہ کوئی چیز ہیں گرنیک ہوی ان امر ھا اطاعتہ کہ اگر اسے کسی بات کا تھم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے۔ و ان نسطر الیہ اسرت جب اس کی طرف آ نکھا تھا کرد یکھا جائے تو اس سے دل خوش ہوتا جائے۔ وان اقسم علیہا ابرتہ اور اگر کوئی الی صورت ہوکہ خاونداس کے لئے تتم اٹھائے وان اقسم علیہا ابرتہ اور اگر کوئی الی صورت ہوکہ خاونداس کے لئے تتم اٹھائے

کہ بیوی اس کو پورا کرے گی تو اس کو پورا کردے۔ وان غیاب عنها نصحته فی نفسها و ماله اورا گروہ بیوی سے پچھ دفت کے لئے دور چلا جائے تو بیوی اس کے مال اورا پی عزت و آبرو کے معاطے میں خیانت نہ کرے۔ یہ نیک بیوی کی صفات بتائی گئیں۔

# دنیا کی بہترین عورت

ایک مرتبہ نبی پاک ملی آئی کے مخفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی ، خیر بات چیت ہوتی رہی ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔
سیدہ فاظمۃ الزہر ہ کو بتایا کہ محفل میں بیتذکرہ ہورہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کوئی ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ، سیدہ فاظمۃ الزہرہ نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کوئی ہے۔ فرمایا! ہاں بتا ہے ۔ فرمایا میں بتلاؤں کسب سے بہترین عورت کوئی ہے جو نہ خود کسی غیر مرداس کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرداس کی طرف دیکھے سکے ۔ حضرت علی میں ہوا ہیں تشریف لائے اور حضورا کرم میں ہوئی ہے کہترین عورت کی بہترین عورت کی بہترین عورت کی بہترین عورت کی بہترین کا کرف میں واپس تشریف کا سے اور حضورا کرم میں ہوئی کے دینے دنیا کی بہترین عورت کی بہترین کا کرم سے عرض کیا ، یارسول اللہ میں ہوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے ۔ حضرت نبی اکرم کے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھ سکے ۔ حضرت نبی اکرم کے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھ نہ کے گئی نہا گئی نہیں دائی میں دائی میں دائیں کی کہترین عورت نبی اکرم کے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھ نہ کے نہیں دیکھ سکے ۔ حضرت نبی اکرم کے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھ نہ نبی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے ۔ حضرت نبی اکرم کی خود نہ خود کرم ایا فیا طِمَدُ بُنْ مِنْ کہ نہیں دائی دیکھ کے دعشرت نبی اکرم کی خود نہ خود کرم ایا فیا طِمَدُ بُنْ مِنْ کُوں کی غیر محرم اسے دیکھ سکے ۔ حضرت نبی اکرم کی خود نہ خود کرم ایا فیا طِمَدُ بُنْ مُنْ کُونُ کُوں کے خود کی خود نہ خود کرم کا کھڑا ہے ) ۔

# اچھی بیوی کی صفات

اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں چارصفات ضرور ہونی چاہئیں \_ پہلی صفت اس کے چبرے پرحیا ہو۔ بیہ بات بنیا دی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چبرے پر حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا ہے لہریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے (Face is the index of mind)۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے گر عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی جس کی زبان میں شیرین ہو بعین جو بولے نوکا نوں میں رس گھولے۔ بیدنہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کئی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر چھڑکتی رہے۔ تیسری صفت میہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو، چوتھی صفت میہ کہ اس کے ہاتھ کا م کاج میں مصروف رہیں۔ بیٹو بیال جس عورت میں ہوں یقینا وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گڑ ارسکتی ہے۔

### اليجھے خاوند کی صفات

یہ بات ذہن میں رکھنے کہ اگرا پی بیٹی کے لئے کوئی آ دی رشتہ ڈھوتلہ ہے لواس کے لئے دو مثالیں کافی ہیں جو ہمیں رسول پاک مٹھیلیم کی مبارک زندگی میں ملتی ہیں۔ نبی پاک مٹھیلیم نے اپنی بیٹی کے لئے کیسے داماد کو پند کیا؟ ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جورشتہ میں قریبی تھے۔ جراً ت اور شجاعت میں ان کا ٹانی نظر نہیں آ تا تھا۔ اللہ نے ان کوشیر کا دل عطا کیا تھا مشقت اٹھانے والا بدن تھا، ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے، سب سے بوئی بات کہ اللہ تعالی نے علم اتا عطا کیا کہ علوم کے بحرتا پیدا کنار تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی بٹی کے لئے رشتہ ڈھونڈ نا ہوتو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہل سکتی۔ دوسری مثال حضرت سیدنا عثان غنی دھی کی ہے، اچھا کاروبار تھا، معاشرے میں عزت کا مقام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے۔ طبیعت میں نری تھی، اس قدر باحیا تھے معاشرے کی مٹھیلیم نے فرمایا، عثان غنی تھی۔ سے تو اللہ کے فر شتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بٹی کے لئے رشتہ ڈھونڈ نا ہوتو اللہ کے نبی مٹھیلیم نے دارے سامنے مثالیں ہیں۔ بٹی کے لئے رشتہ ڈھونڈ نا ہوتو اللہ کے نبی مٹھیلیم نے دمارے سامنے مثالیں ہیں۔ بٹی کے لئے رشتہ ڈھونڈ نا ہوتو اللہ کے نبی مٹھیلیم نے دمارے سامنے مثالیں

پیش کردیں اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتیں۔ خاوند کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے ہے کہ اس میں حمل مزاجی ہو کیونکہ وہ گھر کا سر براہ ہوتا ہے جس ادارے کا سربراہ ہی بات بات پر بگڑ جائے وہ ادارہ تو بنک ریث ہوگا۔اس کے ارشادفر مایا گیاؤ لِللرِّ جَسالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ الله تعالی نے مردوں کو عورتول پرایک درجه عطافر مایا بعنی ان کو گھر کا سر براہ بنایا ،مر د کی مثال با دشاہ کی ما نند ہے اور عورت کی مثال ملکہ کی ما تند \_ لہندا مرد میں حجل مزاجی اور بردیاری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔آب نے دیکھا ہوگا کہ جب سیمل اور برد باری نہیں ہوتی تو جھوٹی چھوٹی باتوں برنوک جھونک ہوتی ہے۔معمولی باتیں جیسے کھانے میں نمک کیوں کم ہے؟ بدرونی محندی کیوں آگئ ؟ گرم آنی جا ہے تھی بدفلاں کام ایسے کیوں ہوا؟ بیوی پیچاری گھر کا کام کاج کر کے تھی پڑی ہوتو مجھی تعریف کے کلے زبان سے نہ تکلیں کے مگر تنقید کی بات جہاں ہاتھ آگئی و ہاں بیوی کی خیرنہیں ۔وہ مردجن میں خمل نہیں ہوتاان کی از دواجی زندگی کی گاڑی راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑی ہو جاتی ہے، سی نگمی ک بات یه میاں بیوی میں سردی گرمی ہوئی تو میاں نے فورا طلاق طلاق طلاق کے کولے داغ دیئے۔ پیچھلے سال کی بات ہے کہ فقیرسویڈن میں تھا۔ وہاں ا یک قیملی میں طلاق ہوئی وجہ بیتھی کہ خاوند کچن کے سنک میں آ کر برش کیا کرتا تھا۔ بیوی اس کومنع کرتی تھی کہ جب باتھ روم کا سنک ہے تو وہاں برش کیا کریں ،اس نے کہانہیں میں تو یہاں ہی کروں گا ،لواس بات برمیاں بیوی میں طلاق ہوگئی ،جس نے سنا حیران ہوا۔ بہت جک ہنسائی ہوئی۔ کاش کہ دونوں عقل ہے کا م لیتے۔ یار اترنے کے لئے تو خیر بالکل جاہے 🕏 دریا ڈوبتا ہو تو بھی اک بل جاہے

مخل اور برد باری نہ ہوتو انسان کی زندگی بھی بھی کامیاب نہیں گزر سکتی۔ جب محمر کے سب لوگ استھے رہتے ہیں تو آپس میں جھڑ ہے ہو سکتے ہیں۔ بھی بیٹا بیٹی ماں کی نافر مانی کر سکتے ہیں۔ بھی ماں بچوں پر MAD ہوسکتی ہے تو مسائل پیدا ہوں سے ان مسائل پیدا ہوں سے ان مسائل کو وہی حل کرسکتا ہے جوا بے اندر خل مزاحی رکھنے والا ہو۔

مرد کی ودسری بوی صفت بہ ہے کہاہے گھر کی ذمہ دار بوں کو نبھانے میں کھٹو اور کام چور نہیں ہونا جا ہے۔ ویکھتے ہمارے لئے اس سے بڑھ کراور مثال کیا ہو عتی ہے کہ رسول اکرم مٹی یہ وقت کے نبی ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں -حضرت موی ملاهم وفت کے نبی میں سفر میں بیوی در دز ہ کا شکار ہوئی تو فر ما یا جیٹھو میں اہمی جا تا ہوں آ گ ڈمونڈ نے کے لئے قَالَ لِاَهْلِهِ اِمْكُثُو اَنِی آنَسُتُ نَارًا مِیں . تمہارے لئے کہیں نہیں ہے آگ ڈھونڈ لاؤں تا کہ تہیں آ رام ملے اب ویکھئے کہ وفت کے نبی ہیں اور بیوی کی آسانی کے لئے آگ کے انگارے ڈھوٹٹ تے مجرتے ہیں ، یہ کتنی بردی عیادت بتائی گئی جس میں اللہ تعالی کے نبی مطابع مصروف ہیں اس لئے کمر کا کوئی کام مرد کو کرنا پڑجائے تو فرار اختیار نہیں کرنا جاہے ۔ جس طرح چھوٹے چپوٹے پیٹرمل کر پہاڑ بن جاتے ہیں ای طرح چھوٹے چھوٹے مسائل استمقے ہوکر اختلافات کے پہاڑین جاتے ہیں، دو دلوں کے درمیان دیوار کوئی ہوجاتی ہے، نتیجہ کھر کی تاہی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بعض مرتبہ تو پنیتیں پنیتیں سال کی از دوا جی زندگی طلاق کی ہمینٹ چڑھ جاتی ہے۔

اگر مرد جا ہے ہیں کہ بیوی ہاری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی فرور یا ہے ہیں کہ بیوی ہاری خدمت گزار بن کر رہے تو مرد کو بھی بیوی کی مضروریات پوری کرتا ہوں گی یہ Equation (مساوات) تب ہی (Balance) متواز ن رہ سکتی ہے کہ مردا بنی ذیمہ دار یوں کو نبھائے اور عورت اپنی ذیمہ دار یوں کو نبھائے۔ شریعت نے دونوں کے درمیان ایک میزان قراردے دیا ہے۔ میاں کے ذہبے کہ دہ عورت کے حقق ادا کرے اورعورت کے ذمہ ہے کہ دہ عرد کے حقق ادا کرے اورعورت کے ذمہ ہے کہ دہ عرد کی حقق ادا کرے ۔ اس طرح دونوں پرسکون زندگی گزار سکیں گے بہی از دواجی زندگی کامقعود ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے، و من ایته اوراس کی نشانیویں میں سے ہے کہ اُن خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لئے یویاں بنا دیں۔ لِقَسُکُنُوْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لئے یویاں بنا دیں۔ لِقَسُکُنُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

اچھی اور کامیاب زندگی وی ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہواور ہوئی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے سی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہوتو اس کا مطلب میہ ہوتو اس کا مطلب میہ کہ کامیاب زندگی نہیں اور آج تو اللہ کی شمان ایسا معاملہ بن می کہ کہ شما یہ ہی کوئی ہوں ایسی خاوند ایسا ہوجودن میں ایک باریوی کی قسمت کو ندرو نے اور شاید ہی کوئی ہوں ایسی ہوجودن میں ایک باراپ خاوند کو نہ کو سے ۔ بیسب ہماری بے علی اور بے عملی کا ہوجودن میں ایک باراپ خاوند کو نہ کو سے ۔ بیسب ہماری بے علی اور بے عملی کا بیتجہ ہے، ہم مقصد اصلی کو بھول گئے ، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ س میں جھڑ ہے۔ کہ کرنے ہیں میں جھڑ ہے۔ کرنے ہیں ہوش کے باخن لینے کی ضرورت ہے۔

### از دواجی زندگی کاحسین نضور

قرآن پاک نے میاں ہوی کے بارے میں جوتصور (Concept) دیا وہ آج تک کوئی دوسرامعاشرہ پیش نہیں کرسکا۔قرآن پاک نے میاں ہوی کے بارے میں کھا:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَ أَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ (ووتمهار الباس بين اورتم ان كالباس بو)

لیاس ہے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں ۔ایک بیر کہلباس سے انسان کوزینت ملتی ہے،لباس ہے اس کے عیب چھیتے ہیں اور دوسری بات پیہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لئے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لئے لباس کہا کہ ابتم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔اب بتا ہے قرب کا اس سے بہتر تصور کو کی ووسرا پیش كرسكتا ہے۔اللہ اكبر،روايت ہے كہ اللہ تعالى نے امال حوا كو حضرت آ دم عليه السلام كى كىلى سے پيدا كيا۔ كيوں؟ سرے اس لئے بيدا ندكيا كدسرير ند بھاليس اورياؤں ے اس لئے پیدا نہ کیا کہ یاؤں کی جوتی نہ بنالیں ۔ پہلی سے اس لئے پیدا کیا کہ زندگی کا سائقی سجھتے ہوئے اپنے ول کے قریب رحمیں ۔ قرآن یاک نے بھی نہیں کہا كتم زندگى كزارو، بلك فرمايا وَ عَاشِرُو مُنْ بِالْمَعُرُوفِ ثَم نَ النبويول ك ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔منسرین فرماتے ہیں کہ بیر بیویوں پراللہ کی ہدی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی ۔اے خاوند! تمہارے لئے اس سے بڑھ کراور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری ہو یوں کے لئے تمہارا پروردگار سفارش کررہا ہے، آج تم اس سفارش کا خیال رکھو سے تو کل وہ

قیامت کے دن تمہاری بخشش کر دے گا۔اللہ اکبر کبیرا،

### بہترین خاوند کون؟

مدیث پاک میں آ تاہے کہ خَیْوُ کُمُ خَیْرُ کُمُ لِاَهْلِهِ

(تم میں سب سے بہتر وہ ہے جوا پنے اہل خانہ کے لئے بہتر ہوں) اور فرمایا

اَنَا حَيُو کُمْ لِاَهْلِي ( مِن اپن اہل خانہ کے لئے تم میں سے بہتر ہوں )

تو نی اکرم ملٹ آئی ہے اپنی زندگی کومٹال بنا کر پیش کیا کسی بندے کی اچھائی کا
اندازہ لگانا ہوتو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں ، کاروبار نہ دیکھیں ، پوچھنا ہوتو اس
کی بیوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کے کہ اس کی معاشرت
اچھی ہے تو وہ اچھاانیان ہے۔

فرمايااكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا

(ایمان والوں میںسب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق ا<u>ستھے</u> ہوں)

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میر ا فاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے حتی کہ مارتا بھی ہے ( یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے باقی با تنبی تو چلوایک کان سے ک این انگر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کان کھول کرسنیں ) یوی نے آکر نبی پاک ماٹھی تیا کے محفل میں کہا کہ اے اللہ کے نبی مان کھول کرسنیں ) یوی نے آکر نبی پاک ماٹھی تیا ہے حتی کہ جھے چھوٹی چھوٹی جھوٹی بات پر جھڑکتا ہے حتی کہ جھے مارتا ہے تو اللہ کے نبی مارتا ہے تو اللہ کے مارتا ہے تو اللہ کے مارتا ہے تو اللہ کے میں میں میں میں کہا کہ ا

يظل احدكم يضرب امراته ضرب العبد ثم يظل يعانقها و لا يستحى ؟

( تمہارا چہرہ سیاہ ہوتم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو پھراس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو کیا تمہیں اس بات پر حیانہیں آتی ؟)

لین ایک وقت میں تم اے اتنا قریب کر رہے ہود وسرے وقت میں تم اے
ہاندی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی
نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے
سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے محدود مارنے کی اجازت دی ہے تا کہ اے نفیحت
ہو سکے ۔ مثل مشہور ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے ، دو ہا تیں بڑی عام
ہیں ایک بیر کے عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور دوسری بیر کہ مرد کے ہاتھ قابو میں
نہیں رہتے۔

#### بدزبان عورت

یادر کھئے میرے دوستو! بدزبان ہوی اپنے شوہر کو قبرتک پہنچانے کے لئے گھوڑ ہے کی ڈاک کاکام کرتی ہے، جس کی ہوی بدزبان ہواس کوساری زندگی سکون نہیں مل سکتا۔ عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مشاس بیدا کرے اور اجھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ کی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کئی ضرور ہوتی ہے کیونکہ تعلق ہی ایسا نازوانداز کا ہوتا ہے۔ تا ہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہئے۔ شریعت نے کہا اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کرے ، جہال کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہوتو سختی سے نرم انداز میں بات کرے ، جہال کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہوتو سختی سے بات کرے تا کہ اسے دوسری بات یو چھنے کی جرائت نہ ہو۔ آج کل کی فیشن سے بات کرے تا کہ اسے دوسری بات یو چھنے کی جرائت نہ ہو۔ آج کل کی فیشن

ایبل عورتوں کا معاملہ برعش ہے۔ فاوند سے بات کرنی ہوتو ساری و نیا کی گرواہ ب سمٹ آتی ہے اور کسی غیر سے بات کرنی ہوتو ساری و نیا کی شیر بنی سٹ آتی ہے۔

بہر حال بیمسلمہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کا ب سکتی ان کو زبان کا ب کے رکھ و یتی ہے۔ یہ جی یا در کھے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو بھی زنگ آلو نہیں ہوتی ۔ بعض عور تیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو نا قابل برداشت ہوتیں ۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگانی ہی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی بین ۔ شرع شریف نے تھم دیا کہ محرم مرد سے بات کروتو نری سے ، غیر محرم سے بات کر فی بڑ جائے تو تختی سے کرو ، دانایان فرنگ میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر عورت سارے ون میں ایک مرتبہ اپنے فاوند سے نری سے بات کر سے جس نری سے وہ بڑوی مرد سے بات کر ہے جس نری سے وہ بڑوی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آبادر ہے۔ اس طرح مرداگر پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کواس مجت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ بڑوی عورت کو دیکھا ہے تو بھی گھر آبادر ہے۔

# سلف صالحين كامعمول

اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت جیے سورۃ النساء کہتے ہیں اس میں مرداور عورت کی از دواجی زندگی کے احکام بتلائے ۔سلف صالحین کا بیہ معمول تھا کہ دوہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورۃ النساء اور سورۃ النور ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چا ہے جن کے ہاں بیٹی ہووہ اس کو اگر پورا قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کہ بڑھا دیا کہ بڑکی از دواجی از دواجی زندگی گزار سکے ۔ بعض سلف صالحین کا تو عجیب معمول تھا کہ جب بچی پڑھ کھے جاتی اور ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا عجیب معمول تھا کہ جب بچی پڑھ کھے جاتی اور ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا

(اس وفت پر نتنگ پر یس نہیں ہوتے ہتے) تو یہ بٹی کے ذمہ لگاتے کہ بٹی اپنے لئے

ایک آفر آپ پاک لکھ لو، تو یہ بچی روز انہ با وضو ہو کرخوش نو لیم سے قرآن پاک لکھتی

متھی اور جب قرآن پاک محمل ہوجاتا تو سنہری جلد باندھ کر باپ اپنی بٹی کو جہنے میں

دیا کرتا تھا۔ یہ پہلے وقتوں کا جہنے ہوا کرتا تھا گویا اس کے خاوند کو پیغام مل رہا ہوتا تھا

کہ میری بیوی نے گھر میں جوزندگی گزاری ہے اس کا فارغ وفت اس قرآن پاک کو

لکھنے میں گزرائے۔

#### خاوند کے حقوق

نی اکرم میں آئی ہے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے ورتوں کو بتا یا کہا گر شریعت میں کسی اور کو بحدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو تھم دیتا کہ اپنے فاوند کو بجدہ کرے ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جوعورت فرائض کو پورا کرنے والی ہوا ور اسے ایس حالت میں موت آجائے کہ اس کا خاونداس سے خوش ہوتو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوسکے۔ یہ بھی بتا دیا کہا گرکسی عورت سے اس کا خاوند جا نزوجہ سے ناراض ہوا وروہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند الی حالت میں سوجائے تو ساری اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں ، کو یا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرما نبرا دری میں صحابیات کے واقعات برسا۔ یو سے جیب ہیں۔

ایک صحابیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، شو ہر جہاد پر گیا ہوا ہے، جس دن شو ہرنے آتا ہے تو اس دن چند کھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو کمیا۔ اب پریٹان بیٹھی ہے کہ خاوندا سے عرصے بعد آئے گا اور جب بیمعلوم ہوگا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا،

ل میں افسوس ہوگا کاش بیجے کو زندگی میں آ کر پیار ہی کر لیتا۔ جب محاببہ "بہت يريشان موئى تواس نے يج كونهلا دھلاكركيرا وال كرچاريائى پرركھ ديا\_كسى كو · طلاع نه دی خاوند سمجھا کہ وہ سور ہاہے۔ چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہوگئی۔ میاں بیوی انتھے بھی ہوئے سفر کی باتیں بھی ہوئیں لیکن اسعورت کو دیکھتے جو ماں تھی اس کے دل پر کیا گزررہی ہوگی جس کے معصوم یجے کی لاش سامنے جاریا تی پر ، پئی ہے مگروہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پرسل رکھ کراس راز کو چھیا ئے بیٹھی ہے کہ میرے خاوند کا دل غمز دہ نہ ہو۔وہ اس کے ساتھ کھا نا بھی کھار ہی ہے،ہنس بول بھی ر ہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں ،حتیٰ کہاس حال میں صبح ہوگئی ۔صبح اپنے خاوند ہے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتا ہے ، خاوند نے کہا پوچھو۔ کہنے گلی کہ اگر کوئی کسی کو ا مانت دے اور پھر پچھ عرصہ بعد واپس مائلے تو وہ خوشی ہے دینی جا ہے یاغمز دہ ہو كر - خاوند نے كہا كەخوش موكر - كہا كداچھا آپ كوبھى الله تعالىٰ نے امانت دى تھى آپ کے آنے سے پچھ دہریہ کیلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی ،اب جاہیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجئے ۔اللہ اکبر،اس صحابیہ نے حسن معاشرت کاحق ادا کر دیا ۔صبح ان کے خاوند رسول اللہ مٹھیکٹے کی خدمت میں حاضر ہو یے اور کہا کہ اے اللہ کے نی میں اللہ المیرے گھر میں بید معاملہ ہوا۔ میری بیوی نے میری خوشی کی خاطرات عمروضبط كامظامره كيا-الله ك ني مَنْ الله الله عنه وعادي چنانجه الله نه اس رات میں برکت ڈالی اور وہ عورت اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہو گی۔اللہ نے ان کوایک اور بیٹا عطا کیا ، جو حافظ قر آن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔

#### بیوی کے حقوق

آ ہے اب جائزہ لیں کہ عورت کے خاوند پر کیا حقوق ہیں ان میں سے پہلاحق

عورت کا نان نفقہ یعنی عورت کے اخرا جات کو بورا کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذیبہ اپنا نان نفقہ کمانے کا بو جھ نہیں رکھا۔ اگر بیٹی ہے توباپ كافرض ہے اپنى بينى كاخرچە بوراكرے، اگر بهن ہے تو بھائى كے ذہے ہے كه وہ اپنی مہن کاخر چہ بورا کرے، اگر بیوی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا خرجہ بورا کرے اور اگر ماں ہے تو اولا د کا فرض ہے کہ وہ اپنی مال کا خرچہ بورا كرے ۔ بيٹي بننے سے لے كر مال بننے تك الله تعالىٰ نے عورت برائي روزي كمانا مجھی بھی فرض نہیں کیا۔تو بیہ خاوند کی ذ مہداری ہوتی ہے کہوہ اپنی بیوی کاخر چہ پورا کرے ۔اس نان ونفقہ کے متعلق علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ خاوند کو جا ہے کہ اپنی حیثیت کےمطابق بیوی کا ذاتی خرجہ مقرر کرے ممکن ہے کہ کوئی آ دمی پیاس ڈالر د ہے سکتا ہو، کوئی آ دمی سوڈ الرد ہے سکتا ہوا ور کوئی آ دمی صرف دس ڈ الرد ہے سکتا ہو، مقدار کی بات نہیں ۔ محمر کی مبزی وغیرہ کے لئے خرچہ دینا اور بات ہے شریعت کہتی ہے کہ وہ تہاری بیوی ہے اینے گھر کوچھوڑ کرتہارا گھربسانے بہاں آئی ہے ابتم اس کوانی ذاتی ضرور مات کے لئے کچھ ہیںہ دے دواور دینے کے بعد شہیں یو جھنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں خرج کیا۔اس میں بھی حکمت ہے ، ہوسکتا ہے کہ عورت محسوس کرے کہ میری بہن غریب ہے میں اس کو دے دوں ، میں اینے بھائی کی پچھے مد د کر دوں ۔ ہوسکتا ہے کہا ہے تب خوشی ہو جب وہ کسی غریب عورت کا د کھ با نے۔ للہذا جب ذاتی خرچہ دے دیا تو اب یو حصنے کی ضرورت نہیں وہ جہاں جا ہے خرچ سکتی ہے۔ بیوی کے حقوق سے متعلق دوسری بات سنیں فقہا ء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب مرد سمسى عورت سے نکاح كرے اس كى ذمه دارى ہے كداس عورت كوسر چھيانے كے لئے اپنے حیثیت کے مطابق جگہ بنا دے۔مثل مشہور ہے اپنا تھونسلہ اپنا ، کیا ہو ما ایکا۔

عورت کوکوئی الی جگہ Provide کر دینا جہاں وہ سر چھپائے یہ خاوندگی ذمہ داری ہے۔ اگر مجبوری ہوگھر کے سب افرادا کشھے رہتے ہوں تو اسے کوئی ایک کمرہ بی دے دیا جائے جہاں وہ اپنی ضروریات کا سامان رکھ سکے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کا بھی وہ کمرہ ہے اور اس میں ماں باپ کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، کسی اور کا سامان بھی پڑا ہوا ہے، کسی اور کا سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر بندہ مکان نہیں بنا سکتا تا ہم جو بنا سکتے ہیں وہ بنا کر دیں۔ یہ خاوند کے بر ایک فرض ہے تیسری بات چونکہ خاوند اپنے گھر دیں۔ یہ خاوند کے بر ایک فرض ہے تیسری بات چونکہ خاوند اپنے گھر کے امیر اور سردار ہوتا ہے لہذا اسے چا ہے کہ اپنی رعایا یعنی اہل خانہ کے ساتھ نری کا برتاؤر کھے۔

إِرْ حَمُوا مَنْ فِي الْآرُضِ يَوُ حَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمآءِ (تم زمين والول برزمي كروآسان والاتم پرزمي فرمائے گا)

اس لئے فرمایا کہ جوانسان دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے نرمی فرما ئیں گے۔ جو دوسروں کو جلد معاف کرنے والا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرما دیں گے، جو دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوٹی کرنے والا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوٹی فرمائیں گے۔اسلام میں بیوی کا تصور جیون ساتھی کا تصور ہے، ہمدم وہمراز کا تصور ہے، وہ کوئی با ندی کا تصور نہیں ہے، وہ اچھے دوست کا تصور ہے۔ تر آن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہے وہاں جگہ جگہ فرمایا وَ اتّفو اللّهَ اور تم جہاں جہاں میان بیوی کے حقوق کا تذکرہ ہے وہاں جگہ جگہ فرمایا وَ اتّفو اللّهَ اور تم اللہ سے ڈرتے رہنا، بیاس لئے کہ وَاعْلَمُواْ اَنْکُمْ مُلْقُوْ اُور تم جان لینا کہم نے اللہ سے دلاقات کرنی ہے۔ اس لئے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں نہ بیوی شرم اللہ سے کسی کو بتا سکتا ہے جگر اندراندر دونوں ایک

ووسرے کی دل آزاری کررہے ہوتے ہیں۔فرمایاتم اس طرح ایک دوسرے کا دل جلایا کرو کے تو یاد رکھنا کہتم نے اللہ تعالی سے بھی ملاقات کرنی ہے ،اگر ایک دوسرے کوسکون نہیں پہنچاؤ سے تو قیامت کے دن اس کو کیسے جواب دےسکو گئے۔ ا کی بہترین اصول میہ ہے کہ اگر کوئی غلطی یا کوتا ہی بیوی سے ہو جائے تو وہ معافی ما تگ لے اور اگر خاوند ہے ہوجائے تو وہ معذرت کر لے ۔ اپنی غلطی پرمعذرت کر لینا عظمت ہوتی ہے۔ مجھے اس موقع پر اپنے پیر و مرشد کی ایک بات یاد آئی میہ حضرات کتنے مخلص ہوتے ہیں اپنی زندگی کے واقعات نمونہ بتا کر پیش کرتے ہیں ۔ فرمانے لگے ایک روز میں وضو کر رہا تھا (عمر رسیدہ تھے ) اہلیہ محترمہ وضو كرواتے وقت يانی ٹھيک طرح سے نہيں ڈال رہی تھی جس پر میں نے انہيں ذرائختی سے بات کہدوی کہتم کیوں تھیک طرح سے وضونہیں کروار ہی ۔ مگرمیرےاس طرح غصه کرنے پروہ خاموش رہیں اورجس طرح میں جا ہتا تھا ویسے کردیا۔خیر میں وضو کر کے گھر سے چلارا ستے میں خیال آیا ابھی تو میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ سے برتا و کررہا تھااور ابھی مصلے پر جا کرنماز پڑھاؤں گا میری نماز کیسے قبول ہوگی۔ کہنے لگے میں آ و مصرا ستے ہے واپس آیا اور بیوی سے معذرت کی اس نے مجھے معاف کر دیا ، پر میں نے جا کرمسجد میں نمازیر ھائی۔

> م مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھادے جو ڈھیندا پر کے دا دل نہ ڈھاویں رب دلال وچ رہندا

## از دوا جی زندگی اورمشر قی معاشره

معزز سامعین ، از دواجی زندگی کے بارے میں ہمارامشر قی معاشرہ آج بھی الحمد للد بہت پرسکون ہے۔ ہمارا تجزیہ ہے کہ سومیں سے کم از کم نثاوے لڑکیاں جب

اینے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں میں گھر بسانے کی نیت ہوتی ہے۔ بیاعزازصرف مشرقی لڑ کی کو حاصل ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر سے چلتی ہے تو ول میں رینیت ہوتی ہے کہ میں نے گھر بسانا ہے۔ ریآ کے خاوند کا معاملہ ہے، اچھی طرح Handle کیا تو گھر آباد ہو گیا Mishandle کیا تو وہ تحمر برباد ہوگیا ۔بعض مشرقی لڑ کیاں تو اس قدر یا کدامن ہوتی ہیں کہ ان ہیں حورول كى صفات حجلكتى بين مثلاً عرباً يعنى خاوندوں كى عاشق اور قاصر ات المطرف یعنی غیرمردوں طرف مائل ندہونے والیاں۔ بیاسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آج بھی بعض البی معصوم جوانیاں ہوتی ہیں جوائیے گھرے قدم نکالتی ہیں تو ان کے دلوں میں کسی غیرمرد کا دخل نہیں ہوا کرتا ۔ کئی الیی بھی ہوتی ہیں کہ خاوند کا سایہ سر ے اٹھے گیا بچوں کی خاطرا پی پوری زندگی گزار دیتی ہیں ۔حدیث یاک میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت یہ سمجھے کہ جمھے اینے بچوں کی پرورش کی خاطر بیٹھنا ہے اور خوداس کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہا د کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی تو بہار خزاں میں تبدیل ہوگئی گریہ خزاں کے موسم میں بھی اپنے پروں کے بنچے اپنے جھوٹے حچھوٹے معھوم بچوں کو چھیا کر اپنی زندگی گزاررہی ہوتی ہے۔اللہ اکبر،

ے چن کا رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا نہم نے شاخ کل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا

## خوشگواراز داو جی زندگی

از دواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جہاں محبت تبلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتنگڑین جایا کرتے ہیں۔ تو اس لئے شریعت نے تھم دیا کہتم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارو۔انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا جا ہے انگلش کا مقولہ ہے۔

To run a big show one should have a big heart.

(ایک بڑانظام چلانے کے لئے انسان کودل بھی بڑار کھناچا ہئے)
انسان کوشل اور برد باری سے گھرے معاملات نبھانے چاہئیں ۔ کتنی عجیب بات
ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے ، جوزندگی خاوند کے لئے وقت کر چکی ہوتی ہے اور بیوی اپنے خاوند سے جھگڑتی ہے جواس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پاچکا ہوتا ہے۔

شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نہ کروند تک

ترا کہ میسر شود ایں مقام کہ با دوستان ہست پیکار جنگ
(ہم نے سااللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تک نہیں کیا کرتے جہیں ہو مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ تم اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہو)

بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ فاوند ہروفت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہروفت فاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بیوی ہروفت فاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے۔ جسم ایک دوسرے کے کتنے فاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈ نے کی کوشش کرتی ہے۔ جسم ایک دوسرے کے کتنے زیر ، ان دونوں کا معاملہ اس شعر کے مصداق ہوتا

۔ زندگی بیت رہی ہے دانش کوئی بے جرم سزا ہو جیسے بعض اوقات یہ جھڑ کے سئ تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بیمیری بات یاد ر کھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ ہے نہیں جھکڑتے ، جب بھی جھکڑیں گے کسی تبسرے کی وجہ ہے جھکڑیں گے، یا تو وہ ساس سسر ہوں گے اور یا بیوی کے میکے والے -اس کے شریعت نے ایک بات سمجھا دی لڑکی کوکہا کہ دیکھونکاح ہے پہلے ایک مال تھی اب تمہاری دو ما ئیں ہیں اور دو باپ ہیں ۔اس طرح لڑ کے کو بتا دیا کہ تنهاری دو ما ئیں اور دوباپ ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے ساس اورسسرکو ماں باپ کا درجہ دیا تو اس میں ایک بہترین اصول یا در کھ لیجئے کہ شادی کے بعدلڑ کی کو جا ہے کہ خاوند کے گھر والوں کوخوش رکھے اور خاوند کو جا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کوخوش رکھے۔ جہاں یہ اصول دونوں میاں ہوی اپنالیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ بھی لڑائی نہیں ہوگی ہمجی ایک غصہ میں آجائے تو دوسرے کو جا ہے کہ خل مزاجی ہے کا م لے۔ بیک وقت دونوں کا غصہ میں آ جانا معالمے کو بے حدخرا ب کرتا ہے۔حدیث یاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند کے غصہ پرصبر کرے تو اللہ تعالیٰ اے صبر ا یوب علیہ السلام کا اجرعطا فر ما ئیں گے۔اس طرح کوئی مرداپی بیوی کے غصے پرصبر كرے گاتو اللہ تعالیٰ اے بھی صبرایوب علیہ السلام كا درجہ عطافر مائیں گے، توجب صبر کاا تناا جروثو اب ملتا ہے تو اس موقعہ پر ذرا خاموش ہو جایا کریں۔

## منفی سوچ سے بجیں

میاں ہوی دونوں کومنفی سوج ہے تھا جائے۔ پنجا بی کا مقولہ ہے'' بھا ندے دا
سب کچھ بھا وے تے نہ بھا ندے دا کہ وی نہ بھا وے'' کین جو آ دمی اچھا لگتا ہو۔
اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے اور جو آ دمی ہر ساہواس کا ہر کام برالگتا ہے۔ میاں ہوی
میں اگر منفی سوچ ہوتو ایک دوسرے کی ہر بات زہر معلوم ہوتی ہے۔ حکا بت ہے کہ
ایک بزرگ کی بیوی ان سے ہر وفت لڑتی جھڑ تی رہتی تھی ، انہوں نے ایک دن وعا

کی کہ یا اللہ! میرے ہاتھ پر کوئی البی کرامت ظاہر فر ماجسے دیکھ کرمیری ہوی بھی میری عقیدت مند بن جائے۔ چنانچہ قدرت اللی سے انہیں الہام ہوا کہتم اڑنا جا ہو توتہبیں ہوامیں اڑنے کی کرامت ملے گی۔ چنانچہوہ بزرگ اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے، جب شام کوواپس گھر آئے تو بیوی نے آتے ہی کہا''لوتم بھی بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو۔ بزرگ تو آج میں نے دیکھے جو ہوا میں اڑتے جا رہے تھے'' اس بزرگ نے کہا'' خدا کی بندی وہ میں ہی تو تھا'' تو بیوی نے فورا کہا '' احپِها میں بھی سوچ رہی تھی کہ بیاڑنے والا ٹیڑ ھا ٹیڑ ھا کیوں اڑر ہائے' ویکھامنفی سوچے کتنی بری چیز ہے۔میاں ہوی کو جائے کہانے کہانے اندر مثبت سوچ پیدا کریں ، میاں ہوی کو چاہئے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ راستہ کدھرکو جاتا ہے۔ جو خص اینی بیوی پر احسان کرے گا بقیناً وہ این بیوی کا دل جیت لے گا۔ تو ہوی کوزور کے ذریعے جیننے کی کوشش نہ کریں ، ہوی کواحسان اوراجھے اخلاق کے ذریعے جیتنے کی کوشش کریں ۔از دواجی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیزمنفی سوچ ہے۔ دیکھیں سوچنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں ، میں مثال دیتا ہوں ایک شاخ پر پھول بھی ہیں کا نئے بھی ہیں ،اے مخاطب تجھے گلہ ہے کہ پھول کے ساتھ کا نے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ کا نٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں۔ بیا پی نظر ہے کسی ي نظر کا ننوں پر گئی اور سی کی نظر پھول پر گئی۔ سچے ہے نظرا پنی اپنی ، پسندا پی اپنی ۔

مسکرانا بھی نیکی ہے

صدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی ہیوی اپنے خاوند کی طرف و کی کے کرمسکراتی ہے اور خاوند ہیوی کی طرف و کی کے کرمسکراتا ہے تو اللہ تعالی دونوں کو دیکھے کرمسکراتے ہیں۔ اللہ اللہ ،سیدہ عائشہ صدیقت ہی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں اللہ اللہ ،سیدہ عائشہ صدیقت ہی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے چبرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔خاوندوں کو چاہئے کہ دفتروں کو چاہئے کہ دفتروں کو چاہئے کہ دفتروں کے جھٹڑے دفتر ہی میں چھوڑ کر آیا کریں جب گھر میں داخل ہوں تو مسکرا ہٹین بھیرتے ہوئے ،سنت پرعمل کا ثواب بھی ملے گا اور جواب میں بیوی کی مسکرا ہٹ بھی ملے گا۔

#### A Smile

A smile is something nice to see it does not cast a cent.

A smile is something all you own it never can be spent.

A smile is welcome every where, it does away with frowns.

A smile is good for every one, to ease life,s up and downs.

یہ بھی نہیں ہونا چاہئے کہ خاوند تو مسکراتے چبرے سے گھر آئے گر بیوی منہ لٹکائے پھرتی رہے ۔ خاوند کی مسکرا ہٹ کا جواب بیوی کو درج ذیل الفاظ میں دیتا چاہئے۔

معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلتان میں رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں

لكه كرائكا بيئ

انگلش کا ایک فقرہ ہے۔اس کومیرے دوستویا دکر لیجئے بلکہ گھر میں کہیں لکھ کر لٹکا کیجئے۔

House is built by hands but home is built by hearts.

کہنے والے نہ کہا کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں گر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔اینٹیں جڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں گر جب دل جڑتے ہیں تو گر آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو! ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سیل اور اچھی از دواجی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم دیار غیر میں بیٹھے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھڑے جب مقامی انظامیہ کو پہنچتے ہیں تو وہ اسلام پر ہشتے ہیں، وہ نبی ملٹیڈیڈ کی تعلیمات پراٹگلیاں اٹھاتے ہیں، کتی بدختی ہے۔ اگر ہم نے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقعہ دیا چھوٹی اگر ہم نے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے کسی کو اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقعہ دیا چھوٹی جھوٹی با تیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑا نہ بنا کیں جو کمیونی میں چھوٹی با تیں اپنے گھر میں سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑا نہ بنا کیں جو کمیونی میں سمیٹ لیا کریں۔ ایسا جھڑا نہ بنا کیں جو کمیونی میں سے باہر لکلیں۔ ہم مسلمانوں کی بدنا می کی بجائے مسلمانوں کی نیک نا می کا ذریعہ بنیں۔ آج اپنی سوچ رکھنے والے اسنے تھوڑے ہیں کہ جراغ رخ زیبا لے کر بنیں۔ آج اپنی سوچ رکھنے والے اسنے تھوڑے ہیں کہ جراغ رخ زیبا لے کر خورنڈ نے کی ضرورت ہے۔

۔ ایک جموم اولاد آدم کا جدهر بھی دیکھئے ڈھونڈیئے تو ہر طرف اللہ کے بندوں کا کال

عام طور پردیکھا گیا ہے کہ جب میاں ہوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے
سے لڑا ئیاں ہوتی ہیں ،اگراس حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یکی ہوی ساری
زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا اچھا تھا ،میرے لئے تو بہت ہی اچھا
تھا۔اگر ہیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یا دکر کے روتا رہے گا کہ ہیوی
اتنی اچھی تھی ، میراکتنا خیال رکھتی تھی ۔ تو پنجا بی کی ایک کہاوت ہے کہ'' بندے دی
قدر آندی اے ٹرگیاں یا مرگیاں''

ہم بندے کی قدراس کے قریب رہتے ہوئے کرلیا کریں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جھکڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں ، جب ہوش آتی ہے تو خادندا پنی جگہ پاگل بنا پھر تا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی الیمی صورت نہیں ہوسکتی کہ ہم پھر سے میال بیوی بن کررہ سکیں الیمی صورت حال ہر گزنہیں آنے دینی چاہئے۔ عفو و در گزراورا فہام و تفہیم سے کام لینا چاہئے۔ بلکہ ایک رو تھے تو دو سرے کو منالینا جائے۔ بلکہ ایک رو تھے تو دو سرے کو منالینا جائے۔ کمی شاعرنے کیا اچھی بات کہی ہے۔

| يس        | موسم          | ا چھے               | استنے        |        |
|-----------|---------------|---------------------|--------------|--------|
| اچھا      | خب <u>ي</u> س |                     | روخمنا       |        |
| باتيں     | کی            | جيت                 | بإر          |        |
| رتھیں     | _             | € 4                 | کل           |        |
| لیں       | 5             | دوستی               | آج           |        |
| ا ندھاہے۔ | نے رنگ ہے ب   | سرے شاعرنے <u>۔</u> | ون کوایک د و | اسيمضم |
| م لرً     | رہے محدث      | نی بہت کم           | زندگی یو     | •      |

#### انوكهاواقعه

علاء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہوی بہت خوبصورت تھی جب کہ فاوند بہت بدصورت اور شکل کا انو کھا تھا، رنگ کا کالا تھا۔ بہر حال زندگی گزررہی تھی ، نیک معاشرے میں زندگیاں گزر جایا کرتی ہیں۔ ایک موقع پر فاوند نے ہوی کی طرف دیکھا تو مسکرایا خوش ہوا۔ ہوی دیکھ کر کہنے گئی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے بوچھا یہ آپ کو کیسے بنتہ چلا، ہوی نے کہا جب آپ جھے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں شکرا داکرتے ہیں اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے شکرا داکرتے ہیں اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں شریعت کا تھم ہے

روٹھ کر وقت مخوانے کی ضرورت کیا ہے

## الله الماريون تي تعلق الماريون تي تعلق

کے صبر کرنے والابھی جنتی ہیں اورشکر کرنے والابھی جنتی ہے۔

#### LOVE AFTER MARRIAGE

ایک اہم پہلو پر روشی ڈالنا ہے جانہ ہوگا۔ اسلام نے marriage) کی اسلام نے marriage) کی اجازت نہیں دی۔ (Love a fter marriage) کی اجازت دی ہے۔ لومیرج کی بنیاد بنا کیں سے تو یہ کمزور ہوگ ۔ آ ب اس کا حشر مغربی معاشرے میں دیکھر ہے ہیں اور لوآ فٹر میرج کا کیا مطلب ہے کہ جب مال باپ نے وکیل بن کرلا کے لئے بہتر بن لڑکی تلاش کر لی اور لڑکی کے لئے بہتر بن لڑکا تلاش کر لیا تو اب وہ میاں ہوی بن چکے ہیں۔ اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بیار سے زندگی گزارنی چاہئے۔ وہ جس قدر محبت اور بیار سے زندگی گزارنی چاہئے۔ وہ جس قدر محبت اور بیار سے زندگی فرارنی چاہئے۔ وہ جس قدر محبت اور بیار سے زندگی فرارنی جاہئے۔

ہ نے خوشکوار از دواجی زندگی کزارنے کے لئے میں اپنے پیارے آقا اور سردار مٹینیٹم کاایک عمل آپ کوبتا دیتا ہوں۔

## محبت بھری زندگی

ایک مرتبہ پیارے نبی المُنْقِلِم محمرتشریف لائے میں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پیالے سے پانی بی رہی ہیں۔ دور سے دیکھا تو وہیں سے فرمایا حمیرا (نام عائشہ تفاگر بیار سے حمیرا کہا کرتے تھے) نبی پاک مٹھی آئے نے جمیں اس میں بھی سبق وے دیا۔ دور سے فرمایا حمیرا، بولیں اے اللہ کے نبی مٹھی آئے فرما سے ، فرمایا تھوڑ اسا یانی میرے لئے بھی بیچا دینا۔ وہ امتی تھیں بیوی تھیں ، آپ مٹھی آئے خاوند بھی تھے ، سیدی میں میں کے مسید

المرسلین بھی ہے، رحمت العالمین بھی ہے۔ برکتیں تو آپ مٹھیلیم کی ذات ہے ملنی تھیں مگر سبحان اللہ محبت بھی عجیب چیز ہے کہ رفیقہ حیات کو دیکھا پانی بی رہی ہیں تو دور ہے کہا کہ پچھ پانی میر سے لئے بھی بچادینا۔ چنا نچہ حضرت عا کشرصد یقہ ہے کہ بانی بچادیا۔ چنا نچہ حضرت عا کشرصد یقہ ہے کہ پانی بچادیا۔ جب آپ مٹھیلیم قریب تشریف لائے تو اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے کر چیا جا اچا تک آپ مٹھیلیم رک گئے اور پوچھا کہا ہے حمیرا! تو نے اس میں لے کر چینا چاہا۔ اچا تک آپ مٹھیلیم رک گئے اور پوچھا کہا ہے حمیرا! تو نے اس بیالے پر کس جگہ لب لگا کر بیا تھا۔ حضرت عاکشہ تقریب آپیں اور اس جگہ کی نشا تھ بی کے دخ کو پھیرا اور اس جگہ کی اور اس جگہ کی عدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ مٹھیلیم نے بیالے کے دخ کو پھیرا اور اس جگہ کی اور اس جگہ کی اور اس جگہ ان نوش فر مایا۔ انٹدائڈ

میرے دوستو! اگر خاوند ہوی کواس قدر پیار دےگا تو ہوی کا د ماغ خراب ہے کہ وہ گھر کو آباد نہیں کرے گی ، بلکہ وہ تو گھر آباد کرنے کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دے گی ۔ وہ محبت کا جواب محبت سے ، الفت کا جواب الفت سے ، پیار کا جواب پیار سے ، اور و فا کا جواب و فا و کس سے دے گی ۔ وہ خاوند کی محبت کو دل میں بیار سے ، اور و فا کا جواب و فا و کس سے دے گی ۔ وہ خاوند کی محبت کو دل میں بسائے گی اور اکھیوں کے جھر و کول میں اس کی تصویر سجائے گی ۔ بیہ ہے از دوا جی زندگی کا حسین اسلامی تصور ۔ آ ہے نفر توں کو دور سیجئے اور محبت بھری پاکیزہ زندگی کی ابتداء کیجے کسی شاعر نے کہا

۔ فرصت زندگی کم ہے محبوں کے لئے لاتے ہیں کہاں سے وفت لوگ نفرتوں کے لئے اللہ رب العزت ہمیں خوشگوار از دواجی زندگی گزارنے کی تو فیق نصیب فرمائے آمین۔

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

## محنت ميں عظمت

الْحَمُدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصَطَفَى امَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَ إِنَّ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوُفَ يُرى مُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

## انسان کا مقصدزندگی

انسان درخت نہیں کہ کھڑارہے اور پھر نہیں کہ پڑارہے بی تو اشرف المخلوقات ہے اسے چاہئے کہ یادالی میں لگارہے۔مقصد زندگی الله رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات الله تعالیٰ کی یاد ہے۔ بیاتی وسیع وعریض کا نتات جو ہمارہ سامنے مقصد حیات الله تعالیٰ کی یاد ہے۔ بیاتی وسیع وعریض کا نتات جو ہمارہ سمامنے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے بیسب انسان کے لئے بنائی گئی ہے جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے۔

۔ نہ تو زمیں کے لئے ہے نہ آساں کے لئے ہواں کے لئے جہاں ہے لئے تو نہیں جہاں کے لئے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

## كائنات كس لئے ہے

یہ آسان کی پنہائیاں ، بیز مین کی رعنائیاں ، بیسمندر کی گہرائیاں ، بیفلک پہ چیکتے ہوئے ستارے ، بیپاڑ ، بیمرغزار ، بیہ ہوائیں اور بیفطائیں سب کی سب انسان کے لئے ہیں ، انکو پیدا کرنے والا کتناعظیم اور کتنا بلند ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ملہ سے انسان کے لئے اتن ہوی کا نئات پیدا کردی۔

کھیتیاں سر سبر ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بحر و بیا کے واسطے بحر و بیا کے واسطے بحر و بیاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے بیہ جہاں تیرے لئے ہے تو خدا کے واسطے

#### زندگی کے راستے

انسان اس دنیا میں دوطرح سے زندگی گزارسکتا ہے۔ ایک من چاہی زندگی اور دوسری رب چاہی زندگی ۔ اب ہم نے ان دونوں باتوں کا تجزیہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر راستہ کونسا ہے۔ ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی گزار تا دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزار تا ۔ انسان جب اپنی مرضی کی زندگی گزار تا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزار تا ہے تو گویا اپنی سوچ کے پچھرا سے جیں ۔ مثلاً انسان آئی اپنی سوچ کے پچھرا سے جیں ۔ مثلاً انسان آئی سے دیکھ ہے ، کان سے سنتا ہے ، زبان سے بولتا ہے ۔ ان اعضاء کے ساتھ انسال سے ویا ہے ۔ ان اعضاء کے ساتھ انسال سے ویا معلومات اکھی کرتا ہے یا دوسرے الفاظ میں علم حاصل کرتا ہے پھر اس علم انسان بی زندگی کی بنیا دا ٹھا تا ہے۔

### نسان کا و یکھنا ناقص ہے

وہ راستے جہاں ہے انسان علم حاصل کرر ہا ہے ان پرا گرغور کریں تو ناقص نظر کمیں گے ۔مثال کےطور پرانسان کا دیکھنا ناقص ہے ۔ ہر چیز کونہیں دیکھ سکتا اگر وشنی میں دیکھ سکتا ہے تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا ، حالانکہ بلی اندھیرے میں بھی کھے سکتی ہے۔ پھر ہم ایک خاص حد تک و کیھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں و کھے سکتے۔ نبکہ برندے مثلاً عقاب کئی کئی فرلا مگ کے فاصلے سے دیکھ سکتے ہیں۔اس ہوا کے ندر جو ہمارے سامنے ہے ارپوں اور کھرپوں چھوٹے چھوٹے ذرات اور جراثیم ں مرہمیں نظر نہیں آتے اگر ہمیں نظر آتے تو شاید ہمارا جینا محال ہوجا تا۔اس لئے ملد تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص حد کے اندر دیکھنے کی تو فیق عطا فرمائی اس سے او پر نیچنبیں دیکھ سکتے ۔ یہی ہارے لئے بہتر تھا ، ورنہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس ہوا کے اندرار بوں کھر بوں جرافیم ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھے سکتے لیکن اگر مائیکرو عوپ سے دیکھیں تو وہ صاف نظر آتے ہیں۔ بلکہ آج کل کئی کمپسول ایسے ہیں کہ گر آپ انہیں کھول کرمیز پر رکھیں تو وہ آپ کو ایک یاؤ ڈر کی شکل میں نظر آئیں مے۔گر مائیکروسکوپ سے دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم نظر آئیں سے جو ر کت کرر ہے ہوں گے، ظاہر کی آئکھ بھتی ہے کہ یہ یا وُ ڈر ہے لیکن مائیکر وسکوپ کی کھے بتاتی ہے کہ وہ زندہ جراثیم میں جرکت کررہے ہیں۔پس انسان کی بیتائی کا مل نہیں ، دیکھتی ہے خاص حدود وقیو دہیں دیکھتی ہے اس سے او پرینیچ نہیں دیکھتی ۔ یں ثابت ہواا نسان کا دیکھنا کا مل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ ا یک طرف ٹرانسمیٹر ہوتا ہے دوسری طرف ریسیور ہنوتا ہے درمیان میں سے شعاعیں پار ہور ہی ہوتی ہیں ۔لیکن عام آ دمی اس کونہیں دیکھ سکتا۔ جب چورگز رتا ہے اور وہ شعاعیں کٹ جاتی ہیں تو فورا الارم نج جاتا ہے اور چور پکڑا جاتا ہے۔تاہم اس کو ظاہر آ نکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ چندمثالیں ای لئے دیں کہ واضح ہوجائے کہ انسان کا دیکھنا ناتھ ہے۔

## انسان کاسننا ناقص ہے

انسان کی ساعت پرغور کیجئے۔ ہم بعض چیزوں کی آواز سنتے ہیں گر ہر آواز نہیں ان سکتے۔ ویکھئے آج اتنی ترقی کے باوجود مختلف لیبارٹریز میں زلزلہ کو معلوم کرنے کے لئے کتے اور بلیاں پالے جاتے ہیں۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے سے بہت پہلے کچھ آوازیں زمین میں سے نکلنی شروع ہوجاتی ہیں جن کو انسان Feel بہت پہلے کچھ آوازیں زمین میں سے نکلنی شروع ہوجاتی ہیں جن کو انسان کو میا اگر جانور ان کو محسوس کرتے ہیں۔ جانور انچھلنا کو دنا شروع کرتے ہیں۔ جانور انچھلنا کو دنا شروع کردیتے ہیں اور اشارہ ہوجاتا ہے کہ کوئی زلزلہ آنے والا ہے۔ جو آوازیں انسان نہیں سن سکتا وہ جانور سنتے ہیں، اتنی معمولی آواز جانور سنتے ہیں گر ہم نہیں سن سکتا وہ جانور سنتے ہیں، اتنی معمولی آواز جانور سندے ہیں گر ہم نہیں سن سکتا وہ جانور سنتے ہیں، اتنی معمولی آواز جانور سندے اس بینڈ کے اندر اندر آواز ہوگی تو ہم سنیں مے وگر زئیں سنے کا ایک فریکونی بینڈ ہے اس بینڈ کے اندر اندر آواز ہوگی تو ہم سنیں مے وگر زئیں سنیں مے۔

ای طرح کی اور آ وازیں انسان نہیں من سکتے مثلاً چوہوں کے لئے آج کل ایک ایس انسان نہیں من سکتے مثلاً چوہوں کے لئے آج کل ایک Electronic Instrument (آلہ برقیاتی ) بنایا ممیا ہے جس کا نام Bye Bye Rat رکھا گیا ہے ۔ یہ Bye Rat ایک (System) وازوں کا نظام ہے۔ برقیاتی آ وازکووہ ایک الی Frequency) آ وازوں کا نظام ہے۔ برقیاتی آ وازکووہ ایک الی

ے نکالتے ہیں یا بھینکتے ہیں کہ اگر عام انسال اس جگہ کھڑا ہوتو اسے کو کی پیڈنہیں چلتا کہ بیکیا ہے گرچو ہے کے د ماغ پروہ آوازاس طرح پڑرہی ہوئی ہے جیسے ہتموڑے رر رہے ہوں ۔ تھوڑی ور میں اس جگہ سے چوہے بھاگ جاتے ہیں سے Rat Expellrer بنایا گیا ہے۔اب دیکھتے ہم اس اواز کونہیں من سکتے مگر چو ہاس سکتا ہے اور اس کیلئے اس جکے پرر ہنا مصیبت بن جاتا ہے حتی کہ وہ وہاں ہے بھاگ جاتا ہے۔معلوم ہوا کہ انسان ہرآ وازنہیں من سکتا اس کا ایک بینڈ ہے جیسے ریڈیو کے بینڈ ہوتے ہیں مثلاً بیشارٹ ویوز ہے، بیرمیڈیم ویوز ہے، اب اگر ہم Short waves شارٹ و بوزیرریڈیوکو آن کریں تو وہ شارٹ و بوز کوتو رسیو کرتا ہے۔ تمرمیزیم و بیوز کوریسیونییں کرسکتا اورا گرمیزیم و بیوزیراس کوسیٹ کریں تو وہ شار ث و بوز کوریسیونہیں کرسکتا۔اس طرح ہماری ساعت کا ، بصارت کا ایک ببینڈ ہےاس ببینڈ کے اندر تو ہم فنکشن (عمل کام) کر سکتے ہیں اس ہے آ مےنہیں کر سکتے۔ بتانے کا مقصدیة تھا کہانسان اینے ذہن میں جومعلو مات اسٹھی کرتا ہے تو وہ ان ذرائع سے حاصل کرتا ہے جب بیہ ذرائع علم ہی ضعیف اور کمزور ہیں تو ان سے ملنے والی معلو مات بھی کمز در ہوں گی ۔

### زندگی گزارنے کے دوراستے ہیں

زندگی گزارنے کے دوراستے ہیں۔اپنے تجریات اورمشاہرات پرزندگی بسر کرنا اوراپنے خالق و مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ کہم پہلے یہ تجز کر بچلے ہیں کہ جس طرح انسان کے بید زرائع علم کمزورا ورضعیف ہیں اسی طرح کے تجریات بھی کمزور اورضعیف ہیں۔اپنے تجریات کو بنیاد بنانے کی بجا۔ انسان الله رب العزت کے احکام کو بنیا دینائے گاوہ یقیناً کامیاب ہوگا۔مثلا اگر کوئی انجینئر کسی مشین کو بنائے تو وہی بہتر جا نتا ہے کہ بیمشین کیسے بہتر کا م کرے گی ۔ عام طور پر باہر کے ملک ہے کوئی مشین امپورٹ کی جائے تو وہ لوگ مشین بھی ہیجتے ہیں ۔ مثین کے ساتھ انجینئر بھی تیجتے ہیں اور ایک کتا بچہ بھی تیجتے ہیں۔وہ انجینئر آتا ہے ا در مشین کولگا تا ہے پھرمشین کو چلا تا ہے پھروہ مقامی لوگوں کوٹریننگ دیتا ہے کہ جس طرح میں کام کررہا ہوں اگر میرے بعد اس طرح تم نے کیا تو تم کامیاب ہو ہے۔ اگراس میں کوتا ہی کی تو نا کام ہو گے اور اگر کہیں اٹک جاؤ تو بیر ہنما کتا بچہ ہے اس کو پڑھ لینااس مشین کے بارے میں ساری باتیں اس کے اندرکھی ہوئی ہیں ، یہ کہہ کر وہ چلا جا تا ہے۔اگر اس مثال کومسلمان اینے ذہن میں رکھیں تو حقیقت زندگی کوسمجھنا آ سان ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشین کو بنایا اور انبیا علیہم السلام کو بھیجا۔ ان میں سے آخر میں حضور ملی تشریف لائے آپ ملی آ بانسانوں کے انجینئرین كرآ ئے اور آپ مٹھی ہے تر آن یا ك بعنی انسانوں كى زندگى كے لئے كتاب رشد و ہدایت نازل ہوئی۔

آپ ﷺ نے اس کے مطابق زندگی گزاری اور صحابہ ہے کہا ۔۔۔۔۔ا لوگو!
جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں اگرتم اس طرح زندگی گزار و گے تو کا میاب
ہوجاؤ کے ۔ اور پھر یہ بھی فر مایا کہ میں اپنے پیچھے یہ Instruction Book
(ہدایت کی کتاب) چھوڑے جارہا ہوں ۔ اگرتم اس کے مطابق زندگی گزار و گے تو
بیاب ہو گے ۔ اور واقعی سی جا بات ہے کہ قرآن پاک صداقتوں کا مجموعہ ، حقیقتوں کا
بیاب ہو گے ۔ اور واقعی سی جا بات ہے کہ قرآن پاک صداقتوں کا مجموعہ ، حقیقتوں کا
بیاب ہو گے ۔ اور واقعی سی باس موجود ہے ۔ جبکہ نبی اکرم میں آئی کے سنت ہمار ہے
بارہ نور ہے۔

علم کی اہمیت

At that time Arabia was the most degraded nation of the world.

اس وفت عرب دنیا کی ذلیل ترین اور حقیرترین قوم تھے۔ ان لوگوں میں رسول اللہ ملڑ آئی کومبعوث فر مایا حمیا اور نبی اکرم ملڑ آئی کے انہیں دعوت الی اللہ دی۔ آپ ملڑ آئی کے اس جامل قوم کو علم کے بارے میں فضائل انہیں دعوت الی اللہ دی۔ آپ ملڑ آئی کے اس جامل قوم کو علم کے بارے میں فضائل سنائے ۔ فرمایا ،

طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة (علم کا عاصل کرنا برمسلمان مردا ورعورت پرفرض ہے) پیمرفر مایا،

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد (تم علم حاصل كروپتكموڑے سے لےكرتبريس جائے تك)

ا ما مغز الی کا قول ہے کہ: "علماء کے قلموں کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہوا کرتی" اب بتائے علم کی اتنی اہمیت کوئی بتا سکتا ہے۔ایک کتاب یا کستان میں بہت A ranking of the most influential personalities of the history.

(تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیتوں کی درجہ بندی) جسے مائنگل ہارٹ نے لکھااور وہ عیسا کی تھا۔ اس نے اپنے زعم میں تاریخ میں جتنے نامور حضرات گزرے ہیں ان کی درجہ بندی کی ہے۔ اس درجہ بندی میں اس نے سب سے پہلے رسول اللہ ماٹی آئیم کا نام لکھا .....اور وہ ابتدائی جملہ بڑا عجیب لکھتا ہے کہ .....

My choice of Muhammad to lead the ranking of the most influential personalities in history will surprise some of the readers.

(بعض پڑھنے والے جیران ہوں گے۔ کہ محد عربی ملٹی آئیم کو تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انداز شخصیتوں پر کیوں فوقیت دی؟)

میں نے انہیں سب سے پہلے کیوں لکھا۔ اس کے لئے دلیل بڑی بیاری دیتا ہے۔ لکھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نا مورلوگ آئے اگران کی زند گیوں کے حالات کا آپ مطالعہ کریں تو وہ اپنے لڑکین ، جوانی کے دور میں اپنے وقت کے بہترین تغلیم اداروں میں کسی استاد کے پاس تعلیم پاتے نظر آتے ہیں۔ نیوٹن ا تنا بڑا سائنس دان مراپنے وقت کے استادوں کے پاس تعلیم پاتا نظر آتا ہے، تو یہ لوگ اپنے وقت کی مراپنے وقت کے استادوں کے پاس تعلیم پاتا نظر آتا ہے، تو یہ لوگ اپنے وقت کی بہترین یو نیورسٹیز میں ، بہترین کا لجز میں اور بہترین اداروں میں تعلیم پاتے نظر بہترین یونیورسٹیز میں ، بہترین کا کہتا میں ایس ہے جو پوری زندگی شاگر دبن کر کسی آتے ہیں گر ایک ہستی پوری کا کتات میں ایس ہے جو پوری زندگی شاگر دبن کر کسی

استاد کے سامنے بیٹھی نظر نہیں آتی مجراس نے انسا نبیت کوز پورعلم سے آراستہ کیا ،اس حقیقت نے مجھے مجبور کر دیا کہ اس درجہ بندی میں اسے سب سے پہلے تکھوں ۔ واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے! ایک موٹی می بات پرغور کریں کہ حضور مٹھیلیج نے اپنی زندگی میں خطہ عرب سے باہر قدم نہیں رکھا ۔ لڑکین میں تو تجارت کے لئے تشریف لے مجھے تھے کیکن نبوت کے بعد آپ مٹھ کیٹا ہے بلا دعرب سے ہا ہر قدم نہیں ركھااور آپ للے كے زمانہ نبوت ميں آپ مٹائللم كے صحابہ" آپ مٹائللم ہى كے كرد متوجدر ہے۔ کوئی ان میں سے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کے باس Management (نظم ونسق) کا کورس کرنے نہیں گیا۔ا کنا کمس کا کورس کرنے نہیں گیا۔آپ مٹاہیم بھی وہیں رہے۔ صحابہ "مجمی آپ مٹھ ایکے یاس رہے۔اس کے بعدان صحابہ کے ا ندرالی صفات آ تکئیں ، ایسے کمالات آ مجھے کہ انہوں نے قیمرو کسری کا تاج چھینا اوراتنی یوی سلطنت کوانہوں نے فکست فاش دی۔ دنیا کو انہوں نے جہا نبانی اور جہا تگیری سکھائی۔ بیسب کچھانہوں نے کہاں سے سیکھا تھا۔ بیوجی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا تھا اور صحابہ " کرام نے ان تعلیمات کواینے ملے باندھ لیا تقا\_

#### عجيب واقعه

معزز سامعین! علم کے بارے میں جتنی اہمیت رسول اللہ ملی آتی ہے بتلائی ہے ایقین جائیے اتنی اہمیت کی اور نے نہیں بتائی ہم ایک وفعہ کورس کررہے تھے اس کا موضوع تھا ہمیت کی اور نے نہیں بتائی ہم ایک وفعہ کورس کررہے تھے اس کا موضوع تھا Rr. Borrodi اور الگلینڈ کے Mr. Borrodi اس کورس کے ٹیچر تھے جوایک ہی وفت میں کی یو نیورسٹیز میں Visting پر وفیسر تھے،

کیلیفور نیا کی بو نیورشی ، انگلینڈ یو نیورشی ، جرمنی کی یو نیورشی اور بالیند کی یو نیورشی ، ا تنا قابل اور ماہر ٰبندہ ہمیں لیکچر دے رہا تھا۔لیکچر کے دوران انہوں نے علم کے بارے میں بات کی اور بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ ہمارے سائنس دانوں نے آج بہ بات محسوں کی ہے کہ آ دمی کوصرف طالب علمی میں ہی نبیس پڑھنا پڑتا ہے۔ بلکہ اپنے Profession (پیشہ ) میں بھی آ کر پڑھنا پڑتا ہے گویا ساری زندگی پڑھنا پڑتا ہے۔اس نے یہ بات بڑے نخرے سے کی جیسے کوئی بڑی ریسر چ والی بات کی ہو۔ جب اس نے میہ بات کی تو میں کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ایخ آ قارسول الله ملطِّلَيْلِم كي ايك حديث سنا دول \_اس نے كہا ضروسناؤ \_ ميں نے بيہ حدیث سنائی کہ علم حاصل کر و پنگھوڑ ہے لے کر قبر میں جانے تک ۔ جب میں نے پیہ حدیث سنائی یقین سیجئے کہاس نے لیکچرموقوف کیا اپنا بریف کیس کھولا اپنی ڈائری نکالی مجھے کہتا ہے کہ آپ میہ حدیث مجھے لکھوا دیں۔ میں آئندہ اپنے لیکچر میں میہ حدیث پڑھ کرلوگوں کو سنایا کروں گا۔ کہ چودہ سوسال پہلے مسلمانوں کے نبی ا کرم مُثْلِيَةً نِهِ مِنْ عَلَم كَى اتنى المميت بتلا كَي ہے۔ سبحان الله

## علم كيسے حاصل ہوگا

اب بیلم کیے حاصل ہوگا اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی۔ عربی کا مقولہ ہے کہ مَنُ طَلَبَ فَقَدُ وَ جَدَ (جس نے طلب کیا پس بے شک اس نے پالیا) اللہ تعالی فرماتے ہیں لَیْسَ لِلُلِائْسَانِ إِلَّا مَا سَعِی انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ہیں اس کو جنتا اسی مضاس ہے کہ زندگی ہیں اس کو جنتا

داخل کرتے چلے جائیں سے زندگی اتنی شیریں ہوتی چلی جائے گی۔

#### امام شافعی کاواقعه

ہمارے سلف صالحین نے اپنی زندگیوں میں اتنی محنت کی کہ آج عوام الناس ان واقعات کوئن کر جیران رہ جاتے ہیں ۔ آپ انداز ہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی تیرہ سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر چکے تھے اور درس قرآن دیا شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی محنت تھی ، یہ ان کا شوق تھا کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے علم کے بڑے سمندر بھی عبور کر لئے تھے۔

#### محمربن قاسم كاواقعه

محمد بن قاسم کی عمر کیاتھی ، کاسال ۔ آج سترہ سال کے بیچے کو گھر کا سربراہ بنادیں تو وہ گھر کو ٹھیک طرح سے نہیں چلاسکا اور وہ سترہ سال کا بچہ کما تھرا نچیف بنا ہوا ہے اور فوج کو لے کر جارہا ہے کہاں .....؟ جہاں راجہ واہر کی منظم حکومت تھی ۔ میں نے سندھ میں وہ میدان و یکھا جہاں راجہ واہرا اور محمد بن قاسم "کی لڑائی ہوئی میں نے سندھ میں وہ میدان و یکھا جہاں راجہ واہرا اور محمد بن قاسم "کی لڑائی ہوئی سخی ۔ میں نے اس کی وسعتوں کو دیکھ کر جیران ہورہا تھا ، اس وقت میری عجیب کیفیت تھی ، میں نے کہا کہ بیٹو جوان کہاں سے چلا ۔ اس کے ساتھ کوئی تربیت یا فتہ فوج نہیں تھی ۔ یہ می ایک حقیقت ہے بلکہ تجاح بن یوسف نے اسے بلاکر کہد دیا کہ میری فوج مختلف محاذ وں پرمعروف کار ہے ۔ مگر مجھے یہ بات پنچائی گئی ہے کہ ہماری کی جو تھی ۔ راجہ واہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کولوٹ لیا ایک لڑکی نے کہا ، کھی جورتیں آربی تھیں ۔ راجہ واہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کولوٹ لیا ایک لڑکی نے کہا ، کر حصص بچاؤ ۔۔۔۔۔ محمد بچاؤ ۔۔۔۔ میں کورتیں آربی تھیں ۔ راجہ واہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کولوٹ لیا ایک لڑکی نے کہا ، کورتیں آربی تھیں ۔ راجہ واہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کولوٹ لیا ایک لڑکی نے کہا ، کورتیں آربی تھیں ۔ راجہ واہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کولوٹ لیا ایک لڑکی نے کہا ، کورتیں آربی تھیں ۔ راجہ واہر کے ڈاکوؤں نے قافلے کولوٹ لیا ایک لڑکی نے کہا ، کورتیں قاسم کے دیواؤں ۔۔۔ میا کہ کی کی کورٹ کیا کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کی کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کیا کیا کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کیا کورٹ کیا کیا کورٹ کیا کو

نو جوانوں کواکٹھا کیا۔ یہ پروفیشنل فوتی نہیں تھے، یہا کمان وجذبہ کے گھوڑے پرسوار

ہوئے۔ وہ نو جوان اسمھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے ذہن میں یہ بات اتن سائی ہوئی تھی کہ وہ

ہیٹھے بیٹھے چوکک المحمقا تھا اور کہتا تھا لبیک یہا اختی ،لبیک یا اختی میری بہن

میں حاضر ہوں۔ میری بہن میں حاضر ہوں۔ یہ چندنو جوانوں کی جماعت وہاں پیٹی

اور راجہ داہر کی لوہ ہیں ڈونی ہوئی فوج کے چھے چھڑا دیئے۔ چر بہی نہیں کہ اس کو

کنٹرول کر لیا بلک اس کو فتح کر کے اپنی سینٹر لائن کے ہاتھ میں اس کی کما نڈ دے دی۔

خود آگے مارچ کیا۔خود کنٹرول کر تا پی سینٹر لائن کے جوالے کر دیا اور پھر آگے چلتے چلتے

(خود اعتمادی) ہوتا کہ اس کو اپنی سینٹر لائن کے حوالے کر دیا اور پھر آگے چلتے چلتے

سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا پھر برالہرا تارہا۔

## كامياب زندگی

آج ہار نے جوانوں کے اندراگر بیشوق ترقی کرجائے تو میرے دوستو! دنیا کی کوئی طافت ہماری طرف میلی آ کھے ہے نہیں دیکھ سے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محنت کو اپنا کیں۔ تن آسانی کی زندگی کا میاب زندگی نہیں ہے۔ کا میاب زندگی ہمیشہ محنت بگن اور مجاہدے کی زندگی ہوا کرتی ہے۔

#### حضرت عبدالله بن مبارك كاواقعه

حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس حدیث کاعلم سکھنے کے لئے اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ ایک دفعہ دواتوں کی تعداد کو گنا گیا تو وہ جالیس ہزار تکلیں ۔اس دور میں لاؤ ڈسپیکرتو ہوتے نہیں تھے وہ حدیث ساتے تو بعض لوگ نماز کے مکمر کی ماندان کے الفاظ کواو نجی آ واز سے دہراد ہے تاکہ پورے بھٹ تک آ واز بھٹی جائے ان مکمر حضرات کی تعداد ۱۲۰۰ ہوا کرتی تھی ۔ پورا مجمع کتنا بڑا ہوگا؟ استے بڑے بروے بھٹے کے اندر بیٹھ کرحدیث کاعلم پڑھایا۔

#### ايك محدث كاواقعه

ایک محدث کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے اتنی کتا ہیں لکھیں کہ اگر ان کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر ان کے مرنے کے دن تک اگر سارے دنوں کو گن لیا جائے اور جتنی کتا ہیں لکھیں ہیں ان کے صفحوں کو گن لیا جائے تو ہر دن کے اندر دس صفحات بنتے ہیں ہیکوئی آسمان کا منہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے پورے دن گن لیتے جا کیں کہ اسٹے ہزار دن زندہ رہ اور اشخے مرنے تک کے پورے دن گن لیتے جا کیں کہ اسٹے ہزار دن زندہ رہ اور اشخے انہوں نے صفحات کھے اور آپیں میں انہیں تقسیم کیا جائے تو ہر دن کے اندراو سطادی صفحات بنتے ہیں۔ اب بارہ تیرہ سمال تو علم حاصل کرنے میں ہی گزرے ہوں گے اگر وہ نکال دیں تو یہ دس کی بجائے ہی ہیں ہوجا کیں گے ۔ ہیں صفحات کا ایک دن میں ہمارے لئے ہم کر چھا کیک ایک دن میں ہمارے لئے ہم کر تے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفحا کہا ہوتا ہے چہ جا تیکہا ہے نئے سرے سے تر تیب کر لیا جائے جولوگ تھنیف وتا لیف کرتے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صفح کھنا کہی آ سان کا منہیں ہوتا انہوں نے کتی محنت کی ہوگ ۔

#### متفرق واقعات

ووراسلام كامشهورسياح ابن موقل اثفائيس سال تك سياحت كرتار با-آخ
 اس كو "صاحب المسالك والممالك والمغادر والمبالك" كيتے بيں -

#### الاستان المنظمة المنظمة

- ⊙ حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی ماحب معاجم علا شرطلب حدیث میں
   سسس سال گھوسے اور ایک ہزار مشائخ سے علم حاصل کیا۔
  - ابوحاتم رازیؓ نے خود بیان کیا کمخصیل علم حدیث کیلئے نو ہزارمیل پیادہ چلے۔
- ابن مقریؓ نے ایک کتاب کانسخہ حاصل کرنے کے لئے ،۴۰۰ میل کا سفر پیادہ
   طے کیا۔
  - 🗨 حافظ ابوعبد الله اصفهانی نے طلب حدیث کے لئے ۱۲۰ مقامات کا سفر کیا۔
- امام اوب سیبوبیّ ابتداء میں حماوین سلمیّ کے شاگر دیتھے۔استاد نے کہا لیس ابا اللاد داشاگر دینے سلمی پرگرفت کی ۔ سیبوبیّ اللاد داشاگر دینے ملطی پرگرفت کی ۔ سیبوبیّ نے علم النحوبیْ صفے کے لئے اتن محنت کی کہ آج ہرطالب علم ان کا نام لے کرنحوی بنتا ہے۔
   بنتا ہے۔
- علامہ ابن جوزیؓ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوکر کہا کہ بیں نے اپنی اٹکلیوں
   سے دو ہزار جلدیں کھی ہیں۔ان کی وصیت کے مطابق قلموں کے تراشے ہے عسل آخرت کا یانی گرم کیا گیا۔
- ابراہیم حربی پچاس سال تک امام اوب ثعلب " کی ہر محفل نعت واوب میں حاضرر ہے۔
  - ⊙امام رازیؒ نے ایک مرتبہ کہا

و الله انى اتاسف فى الفوات عن الاشتغال بالعلمه فى وقت الاكل فان الوقت والزمان عزيز

(الله کی قتم! مجھے کھانے پینے کے وفت میں مشاغل علمی کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ وفت بہت قیمتی اور عزیز ہے )

- امام غزائی کی تعلیقات جوانہوں نے ابونصر اسلعیل سے کھی تھیں لٹ گئیں۔ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار سے واپس مانگیں۔ وہ بنس پڑا کہ لڑکے تم نے خاک پڑھا کہ ایک کاغذ ندر ہاتو تم کورے ہوگئے۔ تعلیقات تو مل گئیں گرامام غزائی نے مسائل کوز بانی یا دکرنا شروع کردیاحتی کہ تین سال میں حافظ بن گئے۔
- قرطبی سے منقول ہے کہ امام شاطبی نے جب قصیدہ شاطبیہ لکھا تو اسے ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کے بارہ ہزار طواف کئے جبکہ ہر الواف کے سات چکر شخصا ور دور کعت واجب طواف پڑھیں۔ جب دعا کے مقامات پر چہنچتے تو کہتے اللہ مفاطر السموت و الارض عالم الغیب والشهادة رب هذا البیت العظیم انفع بھا کل من قراء ها

## سائنس دانوں کی محنت کے واقعات

#### نيوثن كاواقعه

ونیا میں جس کسی نے شہرت و ناموری حاصل کی اس نے محنت کی ۔ چا ہے دین میں کوئی اوپر پہنچا یا علوم دنیا میں کوئی اوپر پہنچا ۔ محنت ان کوکرنی پڑی ۔ نیوٹن کے حالات میں کھا ہے کہ اس نے ایک مسودہ تحقیقی مضمون کھا اور وہ رکھ کر لیٹرین میں چلا گیا۔ پیچیے چراغ جل رہا تھا تو اس کا کتا جس کا نام اس نے ٹونی رکھا ہوا تھا۔ اندر آیا اور اس نے چھلا تک لگائی تو چراغ کا غذوں کے اوپر گرا اور پورے کے پورے کا غذجل محکے۔ جب بیواپس آیا اور اس نے دیکھا کہ پورے کا پورا مضمون جل کر اگھ بن گیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ 'ٹونی تو نے میرا کام بہت بڑھا دیا' اس کے بعد دوبارہ اسے کھا۔ واقعی دھن اور دھیان بڑی نعت ہے جس کونھیب ہوجائے۔

#### 

#### آئن سٹائن کا واقعہ

دنیا کے مشہور سائنس دان آئن سٹائن کے بارے میں لکھا ہے کہ بچپن میں جب سکول پڑھنے جاتا تھا تو اس کو پیپوں کا حساب نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر اوقات کنڈ کیٹر سے لڑتا تھا کہ تو نے اسخے پینے لینے شے ادر اسنے واپس کرنے متھے، جب حساب کیا جاتا تو کنڈ کیٹر ٹھیک ہوتا۔ جب دو چار مرتبہ ایسا ہوا تو ایک مرتبہ کنڈ کیٹر نے کہددیا تو بھی کیا زندگی گزارے گا تھے تو جمع تفریق نہیں آتی۔ وہ بات اس کے دل میں بیشائی تو کہنے لگا چھا میں حساب پڑھوں گا اب اس نے Mathematics کر میں میشائی تو کہنے گا اچھا میں حساب پڑھوں گا اب اس نے دو تھی آیا کہ اس نے پر محنت کر نے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے پر محنت کر دیا تھی ساکھ انتقال ب

#### بورڈ میں سیکنڈ آنے والے لڑکے کا واقعہ

ایک نوجوان نے میٹرک کا امتحان دیا اور وہ اچھے نمبروں میں کا میاب ہوا۔
اس کے والد اور والدہ دونوں ہوڑھے ہو چکے تھے۔اس کا والد بہار بھی تھا کر ور بھی تھا اور کا م بھی نہیں کرسکتا تھا، بچے نے کہا کالج میں داخلہ دلوا دیں باپ نے کہا کہ ہم تھا اور کا م بھی نہیں کرسکتا تھا، بچے نے کہا کالج میں داخلہ دلوا دیں باپ نے کہا کہ ہم تو تان شبینہ کو ترستے ہیں۔ بیٹا تو و کان بنا تا کہ بچھ ہمارے لئے بچھ کھانے پینے کا بندو بست ہو۔ باپ نے تین ہزار رو پے سے اس کے لئے اپنے گھر کی بیٹھک میں بندو بست ہو۔ باپ نے تین ہزار رو پے سے اس کے لئے اپنے گھر کی بیٹھک میں ایک کریانے کی ایک کریانے کی دکان بنائی وہ بچپارہ سکول میں فرسٹ آنے والا بچہ کریانے کی دوکان چاہیں اور چوری چھچے پڑھنی شروع کردیں والد کو پیت نہیں ،ایس ،ی کی کتابیں لے لیں اور چوری چھچے پڑھنی شروع کردیں والد کو پیت نہیں ،ایس ،ی کی کتابیں لے لیں اور چوری چھچے پڑھنی شروع کردیں والد کو پیت نہیں ،ایس ،ی کی کتابیں لے لیں اور چوری چھچے پڑھنی شروع کردیں والد کو پیت نہیں

ہے، والدہ کو پہتین ہے،لڑ کا فارغ وفت میں دکان پر کتاب پڑ ھتا جب کوئی گا مک آتا تواہے سودا دید بتا۔ خیراس نے F.Sc کی فزئس ، تیمسٹری اور میتھ کی ساری کتابیں پرائیویٹ خود پڑھ لیں کہیں کہیں اسکنے لگا تو اس نے ایک پروفیسرصاحب ے کہا کہ میں پڑھنا جا ہتا ہوں مجھے پر پیٹیکل بھی کرنے ہیں آپ میری مدد کریں۔ یرو فیسرصا حب نے کہا کہ میں پر یکٹیکل کروا تا ہوں مجھے کیااعتراض ہوسکتا ہے، مجھے تو خوشی ہوگی ۔اب دیکھواس بیجے نے کتنی عقلندی کا مظاہرہ کیا کہ جس دن پر پیٹیکل ہوتا اینے سودالانے کا دن وہی مقرر کرتا اور جاردن پہلے والد کو کہتا کہ میں نے فلال ون سودالا ناہے، والد کہتا بہت احجما۔اس دن بیلڑ کا بیسے لیتا اور بازار میں جاتا اور ایک بهت بی و بندار ، بر بیزگار آ ومی کولسٹ و یتا که بیسودا نکال کرر کھو میں انھی آتا ہوں ۔جنتنی دہر میں دکا ندارسودا نکالٹا بیلڑ کا اس وقت کا لج میں جا کر ہر یکٹیکل کر کے ذا پس آتا اور سودا اٹھا کر گھر آتا۔ باپ کو پیندنہ چلتا کہ بیٹا صرف سودا لے کر آیا ہے یا سودے کے ساتھ ساتھ پر پکٹیکل بھی کر کے آیا ہے ۔ حتیٰ کہ امتحان شروع ہو گیا امتخان بھی اس نے سود ہے کی آ ڑ میں دے دیا۔ F.Sc کا پرائیویٹ امتخان دیا۔ آب یقین کریں کہ بیلز کا امتحان و بے کے بعد لا ہور بورڈ میں سینڈ آیا۔ جب اخبار میں خبرآئی تو محلے والے اس کے والد کومبارک باود ہے گئے، باپ کہتا ہے کہ میر ابیٹا تو پڑھتا ہی نہیں وہ تو دکا نداری کرتا ہے۔لومے کہتے ہیں تیرا بیٹا بورڈ میں سیکنڈ آیا ہےاور والدصاحب سمہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو پڑھتا ہی نہیں جتیٰ کہلو کوں نے تسلی ولائی کہ معاملہ یوں تھا۔ پھر پچھ لوگوں نے مل ملا کر چند ایک صاحب حیثیت لوگوں کو صورت حال بتائی اوران کوکہا کہ اگر آپ اپنی طرف ہے کوئی سکالرشپ دے دیں تو لڑ کا بھی پڑھ جائے گا اور والدین کو بھی کچھٹل جائے گا۔ چنانچہ اس کے لئے دو

تین ہزاررو پے کابند و بست کیا ،اس سکالرشپ میں سے پھھ تو اس کے ماں باپ کو دیا کہ آپ میہ لیس اور مزے سے بیٹھ کر کھا کیں لڑکے کو یو نیورش میں داخل کرا کیں۔
تاکہ بیہ وہاں سے انجینئر گگ میں کورس کر سکے۔اس نے انجینئر گگ یو نیورش لا ہور میں داخلہ لے لیا ،سول انجینئر گگ میں کورس کیا ، آج وہ لڑکا ایکسٹین لگا ہوا ہے۔گاڑی اس کو ملی ہوئی ہے ،اس کے ماں باپ اس کو تھی میں رہتے ہیں سے سیا واقعہ ہے۔اس سے کیا نتیجہ انکلا کہ جب انسان دل میں مصم ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کا میں سے کر گزرتا ہے۔ تو وہ کا م

#### ليثرى ڈاکٹر کا واقعہ

ہارے کالج میں اسلامیات کے ایک پروفیسر تھان کی بیٹی نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبر وں سے پاس کرلیا۔ بیٹی کے دل میں شوق تھا کہ لیڈی ڈاکٹر بنوں۔ والد نے کہا کہ کالج میں مخلوط تعلیم ہے میں پسندنہیں کرتا کہ میری بیٹی بھی و ہیں پڑھے۔ جھنگ میں اس وقت لڑکیوں کا سائنس کا لج نہیں تھافقط آرٹس کا تھا، سائنس کی کلاسز نہیں تھی فقط آرٹس کا تھا، سائنس کی کلاسز نہیں تھیں ۔ اس لڑکی نے کہا کہ ابو میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ باب نے کہا کہ اگر پرائیویٹ پڑھی تھی و باپ نے کہا کہ اگر پرائیویٹ پڑھی کی ساری کتا ہیں بیٹی کو اگر پرائیویٹ پڑھی ہوتو پڑھاو۔ چنا نچہ باپ نے میڈ یکل کی ساری کتا ہیں بیٹی کو لے کر دے ویں اور اس کی بیٹی نے پرائیویٹ امتحان کی تیاری شروع کردی۔ لے کر دے ویں اور اس کی بیٹی مشکلات پیش آئیں۔ تو اس نے کہا کہ ابو جھے فلاں چیز درمیان میں اسے کہیں کہ جھے تمجھا دیں۔ ابو نے کہا کہ ابو جھے تھا دیں۔ آپ نہیں آئی کی پروفیسر سے کہیں کہ جھے تمجھا دیں۔ ابو نے کہا کہ میں تو اچھانہیں سجھتا دیں۔ آپ کہوئی پروفیسر آپ کو پڑھائے ، اس لڑکی نے کہا کہ ابوآپ جھے تمجھا دیں۔ آپ انداز و سیجئے کہ وہ اسلامیات کے پروفیسرا پٹی بیٹی سے میڈ یکل کے پراہلم سجھتے اور انداز و سیجئے کہ وہ اسلامیات کے پروفیسرا پٹی بیٹی سے میڈ یکل کے پراہلم سجھتے اور

## نوبل انعام يافتة ڈاکٹرعبدالسلام کاواقعہ

میں آپ کواورالی بات سنا دول بھے بھین ہے کہ آپ نے پہلے نہیں کی ہوگی بھے ایک مرتبہ کالج کے پرٹیل کی طرف سے خط طاکہ فلاں تاریخ کوہم نے ایک فنکشن کرنا ہے اور آپ کواس میں رول آف آ نرپیش کرنا ہے۔ اس دول آف آ نرپیش کرنے کے لئے ہم نے ملک کے ایک نامور سائنس دان عبدالسلام خورشید کو بلایا ہے۔ (جواگر چہ غیر مسلم ہے لیکن پاکستانی ہے اس کو کینیڈ اسے بلوایا گیا) میں اس وقت یو ندرش سے چھٹی لے کرکالے پہنچا۔ بہت بڑافنکشن تھا پرٹیل نے کہا کہ اس وقت یو ندرش سے جھٹی لے کرکالے پہنچا۔ بہت بڑافنکشن تھا پرٹیل نے کہا کہ شایان شان کروں گا۔ چنا نچواس نے عبدالسلام خورشید (نوبل پرائز ونر) کوکالے شی بلایا۔ وہ بھی اس کالی ہے پڑھے جس سے جس پڑھا۔ فیرعبدالسلام خورشید نے جس سے جس پڑھا۔ فیرعبدالسلام خورشید نے جھے رول آ ف آ نرپیش کیا اس کے بعد چا ہے کی پارٹی میں اس کے جو تھا یا کہ آپ میں بات چیت ہوئی۔ ہارے ایک پروفیسر نے عبدالسلام خورشید سے ہو چھا یا کہ آپ بات چیت ہوئی۔ ہارے ایک پروفیسر نے عبدالسلام خورشید سے ہو چھا یا کہ آپ

نوبل پرائز وزکیے ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بہت مختی ہوں۔ اس پر وفیسر
نے کہا کہ سائنس سٹو ڈنٹس تو سارے ہوتے ہی مختی ہیں ، سارے ہی پڑھا کو ہوتے
ہیں ، سارے ہی کتابی کیٹرے ہوتے ہیں۔ اس نے کہانہیں میں زیادہ مختی ہوں۔
اس پر وفیسر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کوئی محنت ہے جود وسر سے لڑ کے نہیں کرتے ،
سب سائنس پڑھنے والے لڑکے بڑے ذہین ہوتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن
نوبل پرائز ونر تونہیں بنتے ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں میں بڑا محنتی ہوں پھر کہا میں ذہین
ا تنانہیں ہوں محنی زیادہ ہوں۔

یر و فیسر نے کہا کہ نہیں نہیں آپ ذہین زیادہ ہوں گے۔اس نے کہا کہ میں کہہ ر ہا ہوں میں مختی زیادہ ہوں۔ اس نے بری عجیب مثال دی ۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے کہا کہ میں نے کیمسری کی ایک کتاب بڑھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے پھر پڑھی مجھے بچھ بیں آئی میں نے تیسری مرتبہ پڑھی مجھے بچھ بیں آئی حتی کہ میں نے اس کتاب کوتریسٹھ (63) مرتبہ پڑھاوہ کتاب مجھےتقریباً حفظ ہوگئی۔اس کی بات س کر ہم جیران ہوئے کہ ایبا بھی کوئی بندہ ہوسکتا ہے کہ جسے ایک کتاب سمجھ میں نہ آئی تو وہ اس کتاب کوشروع ہے لے کرآ خرتک تریسٹھ مرتبہ پڑھتا ہے۔ واقعی جس کے اندراتن محنت کا شوق ہوتو و مستحق ہے کہا ہے دنیا میں نوبل پرائز دیا جائے۔ محرّم سامعين! من نے بيآ يت يرهي تفاكه " وَإِنَّ لَيْسَسَ لِلْلِانْسَان إلَّا مَا سَعلی وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوُفَ يُرِی " انسان کے لئے وہ پچھ ہے جودہ محنت کرتا ہے۔ سب طلباءا بی زندگی بنانے کے ابتدائی دور میں ہیں ۔اس وفت جومحنت آپ کریں مے ۔معاشرے میں وہی Status (مرتبہ ) آپ یا ئیں گے۔اگر اس موقعہ کو سنہری موقعہ کو آپ گنوا بیٹھے تو میرے دوستو! ساری عمرکلری کے دھکے کھا 'میں گے

اس لئے اس موقعہ پر محنت کے عنوان پر میں نے چند باتیں حقیقی مثالوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ واگریں ہوجائے آپ کے سامنے عرض کردی ہیں تاکہ آپ کے زہن میں یہ بات جاگزیں ہوجائے کہ آپ ایپ ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بنائیں سے یا اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بنائیں سے یا اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو بنائیں سے۔

مل سے زیدگی بنت ہے جنت بھی جہنم بھی ہے۔
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
جو محنت آپ کریں مے وہی بدلہ آپ کو ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو ایک متحرک
زندگی گزارنے کی تو فیق عطا فرمائے تا کہ ہم اپنے لئے اپنے معاشرے کے لئے
امت مسلمہ کے لئے یوری و نیا کے لئے کام کرجا کیں۔

## سوچنے کی بات

ہاری ذات ہے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تا کہ یہ ہاری نجات آخرت کا ذریعہ بن جائے ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کوڑا کرکٹ، گندگی ، پا خانداور فضلہ جب خشک ہوجائے تو دیہائی لوگ اسے کھیت میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کھیت میں یہ ڈال دیا جائے تو یہ زر خیزی کا کام کرتا ہے ۔ میں بھی بھی سوچنا ہوں کہ اب انسان! سوچ تو سہی ، ہم جے نجاست گندگی اور فضلہ کہتے ہیں اس کو کسی کھیت میں ڈالا جائے تو وہ کھیت کو فائدہ پہنچا دیتی ہے ہم اگر اپنے ساتھی کو فائدہ نہ پہنچا سکے تو پھر ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہوئے ۔ ہم نے زندگی گزار نی ہے، اپنی ذات کا فائدہ دیکھیں اور انسانیت میں دیکھیں ، اپنے دوست احباب ، امت مسلمہ کا ، انسانیت کا فائدہ دیکھیں اور انسانیت کو جم کے گذرے کرجائیں ۔



لا نگ فیلونے ایک عجیب بات کہی۔

Lives of Great men all remind us,

We can make our life sublime,

And departing leave behind us,

Foot prints on the sands of time.

ہڑے لوگوں کی زندگیاں ہمیں یہ بات یا دولاتی ہیں ، کہ ہم بھی اپنی زندگی کوروش بتا سکتے ہیں ، اور دنیا سے جاتے وقت ہم بھی اپنے پیچھے ، وقت کی ریت پراپنے قدموں کے نشان چھوڑ سکتے ہیں۔

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

# تقویٰ کی برکات

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ وَ يَا آيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِنُ ذَكِرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلَنكُمْ شَعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنُدَ اللَّهِ اَتُقْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. شَبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْمَحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ وَ

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

#### زمین کی زینت

آ سان کی زینت ستاروں ہے ہے زمین کی زینت پر ہیز گاروں ہے ہے۔ مقصد زندگی اللّٰدرب العزت کی بندگی اورمقصد حیات اللّٰدتعالٰی کی یا د ہے۔

#### زياده عزت والاكون

فرمایا گیایآ اَیُّهَا النَّاس اے انسانوں! اِنَّا خَلَقُنگُمْ مِنُ ذَکَرٍ وَّ اُنْفَى ہم نے تہمیں ایک نراور مادہ سے پیدا کیا یعنی ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا وَ جَعَلُنگُمْ شَعُوْبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْ الور پُرتہارے قبیلے اور خاندان اسلے بنائے کہ آپس میں پہپان ہو سکے إِنَّ اَکُومَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَفَکُمْ بِشکم مِیں سے اللہ کے زویک رہا ہے ہے۔ الله الله کا اللہ کا دیا ہے ہے۔ البذانہ کورے کوکالے پر فضیلت، ندعر بی کو عجمی پر فضیلت، ندی امیر کوغریب پر کوئی فضیلت ہے إِنَّ اَکُورَ مَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُحْدَ مَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُحْدَ مَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتُحْدَ مَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

### الله کے قرب کا پیانہ

اللہ تعالیٰ کا قرب بندوں کے ساتھ ان کے تقویٰ کے مطابق ہے ، جو جنتا پر ہیزگار ہوگا و وا تنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا ،اس کوایک پیانہ بنا دیا گیا۔اللہ تعالیٰ کے قرب کو ما بنا ہوتو انسان کے تقویٰ سے ما بنا جا ہے اس کے قرمایا ،

ان اولیانه الا المتقون " (اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو مقی ہوتے ہیں)

# اولياءكوكوئيغم نهخوف ہوگا

اَلاَ إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللَّهِ لاَ خَوُفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحُزَنُوُنَ (جان لوكہ جواللہ كے ولى ہوتے ہیں ان پركوئی خوف نہیں ہوتا ہے نہكوئی حزن ہوتا ہے )

 نہیں ہیں۔ ذلکک کھوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْم یہ بہت بڑی کامیا بی ہے۔ انبان کو جائے کہ تقویٰ اور پر ہیزگاری کو اختیار کرکے اللہ کے دوستوں میں شامل ہوجائے۔

### ولی کون ہوتا ہے

ولایت کے درجات ہیں۔ ولایت کا ایک حصہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو نصیب ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اب آپ سے پوچیس کہ آپ لوگوں میں سے جواللہ کا دشمن ہووہ کھڑا ہوجائے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ ہم سب اللہ کے دوست ہیں۔ الحمد لله

#### ولايت عامهاورولايت خاصه

ولایت کا ایک اونی درجہ انسان کو ایمان لانے پر نصیب ہوجاتا ہے گریہ ولایت عامہ ہے، ولایت فاصہ حاصل کرنے کے لئے تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر عامہ ہے، ولایت فاصہ حاصل کرنے کے لئے تقویٰ اختیار کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر اللہ کے ہاں عمل بھی قبول نہیں ہوتے۔ اِنَّهَا یَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِینَ (بِحَمُّکُ الله تعالیٰ متقیوں ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے)۔

### قرآن تقوى سے سجا ہوا ہے

قرآن حکیم میں دیکھیں تو ہر چندآ تیوں کے بعد تقویٰ کا تذکرہ ہے۔ جیسے کوئی
آ دمی تھال سجاتا ہے تو میوے او پر او پر رکھتا ہے اسی طرح اللہ نے تقویٰ کے لفظ سے
اپنی کتاب کو سجایا ہے۔ قرآن پڑھتے چلے جائیں تو متقیوں کا تذکرہ یوں آئے گا کہ
پیلفظ جگرگاتا ہوانظر آئے گا بلکہ ایک آیت کے اندر دودود فعہ تقویٰ اختیار کرنے کا تھم
دیا میا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں ایک فقرے میں ایک بات کو دود فعہ دہراؤں

ایسا کرنے سے اس بات کی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک سانس میں دودفعہ یہ بات کہ گیا اللہ تعالیٰ نے ایک فقرے میں دودفعہ تعقوی اختیار کرنے کا تھم دیا۔اللہ نے اللہ تعالیٰ کا تھم دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یَا آیُھا النّاسُ اتّفُوا رَبّکُمُ دیکھا اتّفُوا رَبّکُمُ اینے درب سے ڈرو اتّفُوا رَبّکُمُ اینے درب سے ڈرو تقوی کی افتار کرو۔

# تقوي کي کوئي حدثييں

شریعت نے ہر چیز کی حد متعین کردی لیکن جہاں تقوی کا تذکرہ آیا تو میدان کھلا چھوڑ دیا فرمایا۔ فال تُنْفُو اللّٰهُ مَا اسْتَ طَعْتُم ثم تقوی اختیار کر دجتنی تہارے اندر استطاعت ہے۔ یَا آیُھا الَّذِیُنَ امَنُوا تَقُو اللّٰهُ حَقَّ تُفَاتِه، (اے ایمان والوتم تقوی اختیار کر وجیسا کہ تقوی اختیار کرنے کاحق ہے) اللّٰدا کبر۔ تقوی کی کتنی اہمیت واضح ہوجاتی ہے

### تقويل کے فوائد

تقویٰ عجیب نعمت ہے اور اسکے اختیار کرنے سے نعمتوں کے دروازے کھل

جاتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں ۔ بصیرت عطا ہوتی ہے ۔ قرآن پاک میں ہے وَمَنُ يُتَّقِ اللّٰهَ (اور جوکوئی تقو کا کواختيار کرتا ہے) يُکَفِّرُ عَنْهُ سَيَفَاتِهٖ وَ يُغْظِمُ لَهُ اَجْدًا اللّٰهَ (اور جوکوئی تقو کا کواختيار کرتا ہے اور اس كے اجرکو بڑا کر دیتا ہے اور اس كے اجرکو بڑا کر دیتا ہے اور اس كے اجرکو بڑا کر دیتا ہے ) ۔ لینی اس کواجر بہت زیادہ عطا فرما ہے ہے ، یہ آئیھا الّٰلِنِینَ امَنُوا اِنُ تَتَقُوا اللّٰهِ (اے ایمان والوا گرتم تقو کی اختیار کرو گے) تو یہ جعل لَکُمُ فُو قَانًا (وہ جہیں قوت فارقہ عطا فرمائے گا) ۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ ایسا نور جوفرق بین الحق والباطل کر دیا کرتا ہے ۔ ایسی بصیرت عطا کردی جاتی ہے ۔ فرقان عطا کردیا جاتا ہے ۔ اِنُ تَتَقُوا اللّٰهِ یَا جُحمٰلُ لَکُمُ فُو قَانًا (اگرتم تقو کی اختیار کرو کے تو جہیں فرقان عطا کردے گا ۔ جب انسان تقو گا کواختیار کرتا ہے تو برکتوں کے درواز ریکھل جاتے ہیں ۔ اللّٰہ کہ کہ کی کی اللّٰہ کرکھیرا

### برکت کیاہے

مرکت کیا چیز ہے؟ بیلفظ انگریزی کی ڈسٹنری میں تونہیں ملےگا۔البتہ اس کی حقیقت اللہ والوں کی زندگی میں نظر آئے گی۔آج کی دنیا برکت کو مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں ماشاءاللہ۔

# جسم کی غذا

وَ لَوْ أَنَّ أَهُلُ الْقُرى اوراً كريب ستيول والحايمان لاتے ہيں اور تقويٰ كو افتياركرتے لَفَة خُنا عَلَيْهِم بَرَكْتُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (جم آسان سے اور زمین سے بركتوں كے دروازے كھول دیتے )۔ دوسری جگدفر مایا كدا كريدكتاب پر ايمان لاتے اور عمل كرتے لا تحكوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ (جم ال کو ایمان لاتے اور عمل كرتے لا تحكوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ (جم ال کو ایمان لاتے اور عمل كرتے لا تحكوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ (جم ال کو

وہ تعتیں کھلاتے ، جواو پر سے اتار تے ہیں اور وہ تعتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچ سے نکالے ہیں ) مغسر بناس کی عجیب تغییر بیان فر ماتے ہیں ، انسان دو چیزوں کا نام ہے۔
ایک جسم اور ایک روح ، جسم ٹی سے بنا من طین لا ذب جسم ٹی سے بنا اور اس کی ضرور یات بھی مٹی سے نکلتی ہیں ۔ مثلاً زمین سے پانی نکلتا ہے ، گندم زمین سے نکلتی ہے ، مرکان زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے بنتا ہے ، الباس کی فصل زمین سے نکلتی ہے ، مرکان زمین سے نکلے والی چیزیں ہیں ، پھل زمین سے نکلنے ، انسان کی دوسری ضرور یات زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں ، پھل زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں ، اللہ اکبر۔ والی چیزیں ہیں ، یہ ہتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زمین سے نکلنے والی ہیں ۔ اللہ اکبر۔ بیان جسم ٹی سے بنائس لئے اللہ تعالی نے اس کی ضرور یات کو بھی مٹی میں رکھ دیا کہ ادھر سے پوری ہوتی رہیں۔

# روح کی غذا

انسان کی روح عالم امرے آئی ہوئی چیز ہے۔ یکسفگونک عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنُ اَمْرِ رَبِی آپ کہ دو تیجئے کے دوح میرے دب کا امرہے۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے اور اس کی ضرورت بھی اوپر سے آئے والے انوار و برکات ہیں اوپر سے آئے والے انوار و برکات ہیں اورجم کی غذا نیچے ۔ نتیجہ یہ لکا کہ دوح کی غذا اوپر سے آئے والے انوار و برکات ہیں اورجم کی غذا نیچ زمین سے نکلنے والے شمرات ہیں۔ فرما یالگ کے لُوا مِن فَوْقِهِم تو ہم ان کو و فعتیں کھلاتے جوان کی روحانی غذا بنی و مِن قَدَحتِ اَدُ جُلِهِمُ اور ان کو و فعتیں کھلاتے جوان کی روحانی غذا بنی و مِن قَدِحتِ اَدُ جُلِهِمُ اور ان کو و فعتیں کھلاتے جوان کی جسمانی غذا بنی ۔ تقوی الی نعمت ہے کہ اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول جوان کی جسمانی غذا بنی ۔ تقوی الی نعمت ہے کہ اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول و بتا ہے لَقَدُ کَانَ لِسَبَا فِی مَسْکِنِهِمُ آیکہ تو مسبا کے مساکن میں نشانیاں ہیں کھول ایک بیت کے لئہ تو مسبا کے مساکن میں نشانیاں ہیں کیوں ؟ جَنتَانِ عَنْ یَبِمِیْنِ وَ شِمَالِ (دائیں بائیں دونوں طرف باغات) کھوا ا

رو) بَلْدَةً طَيِبَةً وَ رَبِّ غَفُورٌ ( پا كيزه شهر بهادراس كارب ان كى كوتا بيول كو معاف كرنے والا به ) الله تعالى تو كہتے ہيں كه كھا و اور شكر اداكرو - جس كا كھا بيك اس كے كيت كا بيئے \_ تقوىٰ كوا ختياركريں كے تو الله تعالى روثى بھى دے گا اور بوئى بھى دے گا - سب نعتيں الله تعالى اس بھى دے گا - كاريں بھى دے گا اور بہاريں بھى دے گا - سب نعتيں الله تعالى اس تقوىٰ كے سب عطا كر ديتا ہے \_ ليكن جب انسان ناشكرى كرتا ہے تو الله تعالى اپنى نعتوں كوروك ليتا ہے ۔ كين جب انسان ناشكرى كرتا ہے تو الله تعالى اپنى نعتوں كوروك ليتا ہے ۔ كين شكر تُهُ لَا ذِيكَ نَكُمُ وَ لَئِن كَفَرُتُمُ إِنَّ عَذَابِي كَفَرَ مُن كُورُكُمُ اِن نعتوں كاشكرا واكر و كرتو ميں ضرور بالضرور اپن تعتیں ذیا وہ كروں گا اورا گر كفران نعت كرو كے تو ميں ضرور بالضرور اپن تعتیں ذیا وہ كروں گا اورا گر كفران نعت كرو كے تو بيش ميراعذا بشديد ہے )

ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کی تعتوں کی تاشکری کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکر و فرمایا و صَسوب الله مَشَلاً قَوْیَة (اوراللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک الیک بستی کی کانٹ المِنة مُطَمَنِنة (جس میں امن بھی تعااطمینان بھی تعا) وولفظ کیوں کے امن کہتے ہیں ، باہر کے وَثِمن کا ڈرکوئی ندہو۔اطمینان کہتے ہیں ، کدا ندرکا تم کوئی ندہو۔ تو فرمایا امن بھی تعا،اطمینان بھی تعا۔یَائِینَها دِ زُقَها دَغَدَا مِنْ کُلِ مَگالا نہوں تو فرمایا امن بھی تعا،اطمینان بھی تعا۔یَائِینَها دِ زُقَها دَغَدَا مِنْ کُلِ مَگالا (عاروں طرف سے ان پررزق کی بہتات ہوتی تھی) پھر کیا ہوا ف کھفوٹ بِائله فِی الله فَی الله فَی الله فِی الله فَی الله فَی الله کِی الله و الله الله کے الله الله کے الله کہ الله کہ الله کہ الله کہ کوئے جا الله تعالی اس کے لئے بیل پی الله کہ کوئے جیں یہ وزُدُ قُد الله کوئے کی اله کوئے جیں یہ وزُدُ قُد الله کوئے کی اله کوئے کی الله کہ کوئے کے الله کائوں الله کے الله کوئے کوئی کے الله کوئے کے الله کی المون سے جی یہ کوؤ کہ کوئے کے الله کہ کوئے کے الله کے کے کہتے کے کہتے کہ کہ کہتے کہ کہ کہ کوئے کے الله کہ کوئے کے کہتے کے کہتے کہ کے کہ کے کہتے کے کہتے کہ کے کہ کے کہتے کے کہتے کہ کے کہتے کہ کے کہتے کے کہتے

ہیں جس کااس کو گمان بھی نہیں ہوتا) ۔

حضرت تھانویؓ نے برکت کا ایک عجیب واقعہ ککھا ہے کہ ایک نو جوان تھا۔اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ، بھائیوں سے کہا کہ جائیدا د کا حصہ میں آپ کے سپر د کر دیتا ہوں۔ والدین کی خدمت آپ میرے سپر د کر دیں سو دا کرلیا۔ چنانجہ اس نے مال باپ کی خوب خدمت کی ۔ مال باپ فوت ہو گئے ۔اس خواب میں ویکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پھر کے نیچے تہہیں سو دینارملیں گے کیونکہ تو نے ماں باپ کی بدی خدمت کی ہے۔ یو جھا،اس میں برکت ہوگی؟ کہابرکت تونہیں ہوگی۔ نو جوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ مبح اٹھا ، بیوی کو بتایا ، بیوی نے کہا بیٹک نہ لیتا لیکن جا کردیکھوتوسی بڑے بھی ہوئے ہیں کہبیں بڑے ہوئے۔اس نے کہا جب لینے نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں ۔ دوسری رات پھرخواب آیا کہ دس دینار فلاں پھر كے نيچے براے بي ابھي موقعہ ہے لے لو جمھاري خدمت كے بدلے ال رہے ہيں۔ یو جما برکت ہوگی؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی ۔نو جوان کہنے لگا مجھے نہیں جا ہئیں ۔تیسری رات پھرخواب آیا کہ فلاں پھر کے نیچا یک دینار پڑا ہےاب جا کرلے لواب موقعہ ہے۔ یو چھا برکت ہوگی؟ کہا ہاں پرکت ہوگی ۔ وہ صبح اٹھااس پقر کے نیچے ہے جا کر وینارا فمالایا ۔ کمرآتے ہوئے دل میں خیال آیا کیوں ندآج کمر میں یکانے کے لئے ا چھی چیز لے جاؤں ۔اس نے مچھلی خریدی ۔ جب کھر آیا اور اس کی بیوی نے مچھلی کو کا ٹا تو اس مچھلی کے پیٹ ہے ایک ایبا موتی نکلا جس کو پیچا تو ان کی زندگی کا پوراخر ج نکل آیا۔ یہ برکت ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ الی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔

#### الله والے کہاں سے کھاتے ہیں

الله والحال سے لیتے ہیں؟ کہاں سے کھاتے ہیں؟ جہاں سے انبیاء کھاتے ہیں۔ الله والوں کے ہاتھ الله کی جیب میں ہوتے ہیں۔ استعارہ کے لئے بتار ہا ہوں ۔ الله کی جیب ہیں ہوتے ہیں۔ استعارہ کے لئے عرض کر رہا ہوں۔ الله کی جیب ہیں ہوتے ہیں۔ الله تعالی اپنے فزانے ان الله والوں کے ہاتھ الله تعالی کی جیب میں ہوتے ہیں۔ الله تعالی اپنے فزانے ان کے لئے کھول دیا کرتے ہیں۔ وَ مَنْ یَّتُ قِ اللّٰهَ یَجْعَلُ لَهُ مَحْوَجًا وَ یَوَدُوْقَهُ مِنْ حَیْثِ لَا یَحْدَ بِسِ الله تعالی ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس طرف سے من حَیْثِ مِن ہوتا)۔

#### برکت کیاہے؟

رزق کے اندرانیان کی عزت شامل، کھا نا پینا شامل، بیوی ہے شامل، ماشاء اللہ و نیا کا سکھ سکون شامل ہے اور آج انہیں کی وجہ ہے ہم پر بیٹان پھرتے ہیں۔ ہم کیوں ور در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ اس لئے کہ رزق کی پر بیٹانی ہے۔ دو دونو کر یال کرتے ہیں۔ گھر کے میارے افرادنو کریاں کرتے ہیں۔ گھر کے میارے افرادنو کریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے ۔ گھر کے میارے افرادنو کریاں کرتے ہیں لیکن گھر کے خرچ پورے نہیں ہوتے ۔ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں؟ بوتل ڈاکٹر کی طرف چاتی ہی رہتی ہے۔ برکت اٹھ گئی، برکت نہیں رہی۔

# عجيب چيلنج

آج لوگ انجینئر ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ اس لئے کہ عالم بنیں سے تو پھر کہاں سے کھا کیں سے تو پھر کہاں سے کھا کیں ۔اجھا ہیں آپ سے کھا کیں ہے۔ منروریات ہوتی ہیں اس لئے انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں۔اچھا ہیں آپ لوگوں سے ایک سوال ہو چھتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں بھی کسی عالم باعمل کو یا

حافظ باعمل کو بھوک پیاس سے ایر یاں رگڑتے ہوئے مرتے دیکھا ہے؟

کوئی مثال ہے؟ نہیں۔ عالم باعمل ہو یا حافظ باعمل ہو، بھوک پیاس ہے ایڈیاں رگڑتے رگڑتے مرگیا ہو، کوئی مثال ایسی آپ نہیں وے سکتے۔ بیں منبر پر جیٹھا ہوں۔ میں مثال وے سکتا ہوں کہ ایک مثال ایسی آپ نہیں وے سکتے۔ بیں منبر پر جیٹھا ہوں۔ بیل مثال وے سکتا ہوں کہ ایک مخص نے Ph. D انجینئر نگ کی ہوئی ہے لیکن موت اس حال میں آئی کہ بھوک پیاس سے ایڈیاں رگڑتے رگڑتے مرگیا۔ تو پھر رزق علم وین کے داستے ہے ملا؟

## حضرت امام ابو بوسف محاوا قعه

ا مام ابو یوسف ز مانه طالب علمی میں امام ابوحنیفه کی خدمت میں آئے۔ مال نے تو بھیجا تھا کہ دھو بی کے پاس جاؤ اور کپڑے دھونا سیکھوراستے میں کہیں حضرت امام ابوحنیفدی خدمت میں پہنچ گئے ۔حضرت نے پچھالیا معاملہ کیا کہ حضرت کے شاگر دبن محکے جتی کہ علم میں بہت بڑا مقام حاصل کرلیا۔ ماں نے کہا میں نے تخصے دھونی کی طرف بھیجا تھا تیرا باپ فوت ہوگیا ہے تو کچھ کام کرتا ہم کھاتے یکاتے۔ انہوں نے آ کرامام اعظم ابوحنیفہ کو یہی بات سنائی ۔حضرتؓ نے فر مایا کہ اپنی والدہ کو کہنا کہ میں ایک کا مسکھ رہا ہوں جس پر مجھے بہت زیادہ آیدنی کی امید ہے۔انہوں نے جا کر کہددیاان کی والدہ کی تشفی نہ ہوئی تو وہ خودا مام اعظم ابوحنیفہ کے پاس آئیں اور کہا میں نے بیٹے کو دھونی کے پاس بھیجا تھا کہ کوئی ہنرسیکھتا ہے آ پ کے پاس کتا ہیں پڑھتا ہے۔حضرت ؓ نے کہا کہ میں اس کوابیا ہنرسکھار ہا ہوں کہ بیہ پستے کا بنا ہوا فالود ہ کھایا کرے گا۔ انکی والدہ نے سوچا کہ حضرت ایسے ہی میری تسلی کے لئے بات کرر ہے ہیں ،امام ابو پوسف ٌفر ماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہوگئی والدہ صاحبہ مطمئن ہو گئیں۔ ایک وقت آیا کہ امام ابو یوسف ؓ چیف جسٹس ہے ،فرماتے ہیں کہ وقت کا

### حضرت سالم كاواقعه

حضرت سالم ایک محدث گزرے ہیں۔ غلام تھے، تین سودرہم میں کے تھے۔
پر علم حاصل کیا۔ علم حاصل کر کے ایسے مقام پر پنچ کہ بادشاہ اجازت لے کران کو
طف آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ طاقات کے لئے آیا۔ آپ سے اجازت چاہی
آپ نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کردی ۔ چنانچہ بادشاہ کو بغیر طلاقات کے
والیس جانا پڑا۔ حضرت سالم کے تھے تین سودرہم میں الیکن علم نے ایسے مقام پر پہنچا
دیا کہ وفت کا بادشاہ بھی ان کے درواز ہے پردستک دے رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ
دنیا میں کجے تھے تین سودرہم میں لیکن یہاں اللہ سے سودا کیا تھا اس لئے قیمت بڑھ

بجب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ماشاءاللہ۔اللہ تعالیٰ سے سودا کیا۔اللہ تعالیٰ نے انمول بنادیا۔ علامة الله المنافع الم

۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو جا ہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے گر ہار گئے تو مات نہیں اگر جیت گئے اور علم کا وہ مقام حاصل ہو گیا تو کیا ہی نصیب ہیں ،اورا گروہ مقام نہ حاصل ہوااور طلباء ہی ہیں رہے تو پھر بھی خوش نصیبی ہے۔سجان اللہ۔

### رزق کس کے ذیے

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے رزق کے دروازوں کو کھول ویتے ہیں۔رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے۔وَ إِنْ مِسنُ شَسیٰءِ اِللّٰ عِنْدَانَ ہِیں کے مُراہارے پاس اس کے خزانے ہیں )۔ عِنْدَانے ہوں اس کے خزانے ہیں )۔ وَ مَا نُنَوْلُهُ اِلّا بِقَدْدٍ مَعْلُوم (اورجم ایک اندازے کے مطابق اس کوا تارتے رہے ہیں )۔ وَ مَا مِنُ دَآبَةِ فِی اللّارُضِ اِللّٰعَلَی اللّٰهِ دِرْقُهَا (جوکوئی بھی جاندار مین ہیں )۔ وَ مَا مِنُ دَآبَةِ فِی اللّٰدُ ضِ اِللّٰعَلَی اللّٰهِ دِرْقُهَا (جوکوئی بھی جاندار مین الله تعالیٰ کے ذے ہے ) کسایّے نُ مِسنُ دَآبَةِ لا تَسخوسِلُ مِن ہوں کارزق الله تعالیٰ کے ذے ہے ) کسایّے نُ مِسنُ دَآبَةِ لا تَسخوسِلُ (الله ان کو بھی رزق ویتا ہے ، تہمیں بھی رزق ویتا ہے )۔ایک شخص حضرت بایزید (اللہ ان کو بھی رزق ویتا ہے ، تہمیں بھی رزق ویتا ہے ، رزق کی بہت گئی اللہ کے باس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری اولا دزیادہ ہے ، رزق کی بہت گئی ہوائی جوادارجس کارزق اللہ کے ذے ہا سے گھر میں رہے دواورجس کارزق تہمارے ذے ہا سے گھر سے نکال دو۔

# خاندانی منصوبه بندی

1965ء میں سنا کرتے تھے کہ خاندانی منصوبہ بندی پرعمل کرو ورنہ 1970ء میں بھوکے مرجاؤ کے ۔ 1970ء بھی آسمیا بھر سنتے تھے کہا گر 1980ء تک خاندانی منصوبہ بندی نہ کی تو انسان انسانوں کو کھایا کریں گے ، 1980ء بھی آگیا۔ پھر کہا کہ کرتے ہے کہ 1990ء تک اگر منصوبہ بندی نہ کی تو پھرلوگ اپنے بچوں کوکاٹ کر کھایا کریں گے ، 1990ء بھی آگیا۔ اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آج دے رہے ہیں وہ 1960ء والے انسان کو نصیب ہی نہ تھیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ رزق بھی بر صادیتا ہے۔ جب حضرت آ دم جیٹھ تھے تو دنیا عیں ایک آدی کا رزق تھا اور آج ار بوں کھر پول انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استے انسانوں کارزق عطافر مادیا ہے۔ حضرت آدم جیٹھ کے زمانے میں کیا یہ معدنیات آگئی تھیں، نہیں تکلی تھیں۔ جب انسان تھوڑے جب انسان تھوڑے جب انسان خوال کے اللہ تعالیٰ نے تھے۔ جب پھیل گے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جب جب پھیل گے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جب جب پھیل گے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جب بھیل گے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جب بھیل گے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کے دیکھول دیئے سبحان اللہ۔

# تقوی اوررزق کے دروازے

رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہاں میں اس کا بھی قائل ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ترتیب رکھنی چاہئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ترتیب ہونی چاہئے۔ تا ہم محنت تو ہم کریں مگر نگا ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کلی ہوئی ہوں۔ جب یہ حال ہوگا تو کوئی بندہ رشوت نہیں لے گا۔ جب اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوں گی تو پھر ملاوٹ کا مال کوئی نہیں کھائے گا ، اس لئے کہ پھروہ اللہ سے مائے گا۔ جب اللہ کو بھول کر اسباب پر نگا ہیں لگ جاتی ہیں تو پھر یہ ساری مصیبتیں کھڑی ہوجاتی ہیں۔ لہذا تقویٰ کو اختیار کریں مجمون اللہ تعالیٰ رزق کے ساری مصیبتیں کھڑی ہوجاتی ہیں۔ لہذا تقویٰ کو اختیار کریں مجمون اللہ تعالیٰ رزق کے درواز وں کو کھول دیں گے۔

# تفویٰ ہرجگہ کام آتا ہے

آپ فرمائیں گے تقویٰ ، تقویٰ کچھ آگے بات بھی سمجھاؤ تقویٰ ہے کیا؟ بیروہ

نعت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، برزخ میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حضر میں بھی کام آتی ہے، جنت میں بھی کام آتی ہے، ہرجگہ بہ کام آتی ہے۔ یہ تقویٰ بجب تریاق ہے۔ ہر ہرجگہ کام آتا ہے۔ سیکے قرآن ۔ وَقَالَ مُوسلی لِفَوْمِهِ اِسْتَعَانُ ہُوسلی لِفَوْمِهِ اِسْتَعَانُ ہِا اللّٰهِ وَاصْبِرُوا (اور کہاموی طلع نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ سے مدو الله تعالیٰ سے مدو ما گو، اپنا الله کو اصبور بیدا کرو) إِنَّ الْاَدُ صَ لِللّٰهِ (بیشک بیز مین الله کی ہور فَھا مَن یَشَدَاءُ مِن عِبَادِهِ (اپنا الله کی سی جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناد تاہے) و المعاقبة لِلْمُتَقِینَ (اور عاقبت تومتقین بی کے لئے ہے)۔ دیکھا دنیا بناد تاہے) و المعاقبة لِلْمُتَقِینَ (اور عاقبت تومتقین بی کے لئے ہے)۔ دیکھا دنیا بھی سنوری اور رزق بھی ملاء آخرت میں عاقبت بھی سنوری ۔ تو تقویٰ وہ نعت ہے جو دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت میں عاقبت بھی سنوری ۔ تو تقویٰ وہ نعت ہے جو دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت میں عاقبت بھی سنوری ۔ تو تقویٰ وہ نعت ہے جو دنیا کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت میں عاقبت بھی سنوری ۔ تو تقویٰ وہ نعت ہے جو

## يل صراط اور تفوي

آخرت کا دن کیما ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جا کیں گے۔
سوائے متی لوگوں کے۔ یہ تقویٰ دہاں بھی کام آئے گا، دنیا ہیں اس کا فا کدہ اور آخرت
میں بھی ، روز محشر ہیں بھی اس کا فاکدہ ، دوست دوستوں کے دشمن بن جا کیں گے
سوائے متی لوگوں کے۔ آلا جالا ءُ یَوْ مَنِدِبَ بِعُضُهُمْ لِبَعْضِ عُدُو الله الْمُتَقِیْنَ یہ
سوائے متی لوگوں کے۔ آلا جالا ءُ یَوْ مَنِد بِبَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عُدُو الله الْمُتَقِیْنَ یہ
تقویٰ وہاں بھی کام آئے گا۔ بل صراطے گر رنا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ وَ اِنْ مِنْکُمُ
اِللَّا وَارِدُهَا (اورتم میں ہے جوکوئی بھی ہے اسے اس پرے گر رنا ہوگا)۔ کَانَ عَلَیٰ دَیِّوکَ حَتْمًا مَقْضِیًا (یہ تیرے رب کے نزدیک حَتْمی اور فیصلہ شدہ بات ہے)
عُلیٰ دَیِّوکَ حَتْمًا مَقْضِیًا (پھر ہم نجات دیں کے جومتی ہوں گے) اور جوفالم گناہ گا
دہوں گے ان کو اوند ھے منہ جہنم میں گرا کیں گے۔ تو بل صراطے کون گر دیں گے؟
جومتین ہوں کے سیجان اللہ سجان اللہ السے لوگوں کو جنت بھی چیش کی جائے گی و

اُزُ لِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِيْنِ (اور جنت كوسجا كر پیش كیاجائے گامتقین کے لئے) ماشاء اللہ۔ جنت كی طرف كن كولے جاياجائے گا؟ وَ سِيْفَ الَّذِيْنَ التَّفُوا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ ذُمَرًا مَقَى لوگوں كو جنت كی طرف لے جاياجائے گا۔

# جنت کن کے لئے ہے

جنت متق لوگوں کے لئے ہے۔ وَ الْمَالِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُحُلِّ بَابِ
(ہردروازے سے الماکدان پرداخل ہوں گے) سَلامٌ عَلَيْکُمُ سلامِی ہو، ثاباش
ہو، تی جیند رہو۔ سَلامٌ عَلَيْکُمُ مِمْهُوم بِنَ گااس کا بِسَمَا صَبَوْتُم ُ (ثَمِ نَے
ایڈر میروضط پیدا کیا) سجان اللہ۔ جنت کن لوگوں کودی جائے گی؟ ایک جگہ
جنت کا اتنا لمبا تذکرہ کیا کہ پورار کوع جنت کے فضائل اور جنت کے تذکرے پر مشمل
ہے۔ آخر پر نتیجہ یہ لکلاقِ لُک الْمَجَنَّةُ الَّذِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِهَا مَنْ کَانَ تَقِیّا
(یہ وہ جنت ہے اس کا ہم وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنا کیں گے جومتی ہول
گے ہیں۔
لئے ہیں۔
لئے ہیں۔

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَ آعُنَابًا وَ كُوَاعِبَ آثُرَابًا وَ كَأْسًا دِهَاقًا. لاَ يَسُمَعُونَ فِيُهَا لَغُوّا وَلاَ كِذَّابًا جَزَانًا مِّنُ رَبِّكَ دِهَاقًا. لاَ يَسُمَعُونَ فِيْهَا لَغُوّا وَلاَ كِذَّابًا جَزَانًا مِّنُ رَبِّكَ دِهَاقًا. لاَ يَسُمَعُونَ فِيْهَا لَغُوّا وَلاَ كِذَّابًا جَزَانًا مِّنُ رَبِّكَ دِهَا لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِدُ كُلُهُ مِنْ اللهُ اللهُل

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي ظِلْلٍ وَّ عُيُونِ وَ فَوَاكِهُ مِّمًا يَشُتَهُونَ كُلُوا وَ اللَّرَبُوٰ الْمَتَّقِيْنَ الْمُحْسِنِينَ الشُرَبُوٰ الْمَنْ الْمُحْسِنِينَ اللَّمَ الْمُحْسِنِينَ وَيُحَاكِمَ المُحْسِنِينَ وَيُحَاكِما لِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحْسِنِينَ وَيُحَاكِما لِمَا يَحْدَثِكَ اللَّمَ اللَّهُ وَيَحَاكِما لِمَا جَنت كَاذَكَرَ هِي الله الله ويكما كيما جنت كاذكر هي - سجان الله -

إِنَّ الْمُتَّقِينُنَ فِي جَنَّتٍ وَّ نَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيُكِ

تُقْتَدِرِ

کتنی آیات پڑھوں متی لوگوں کے لئے جنت کی نعتوں کے بارے میں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیُهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیُرُ اَسِنُ عِارِنهریں بتائی گئیں ہیں جومتی لوگوں کی جنت میں ہوں گی۔سجان اللہ

# آ خرت کی منزلیں اور تقویل

میرے دوستو! آخرت کی منزلیں بھی تقویٰ کے سبب طے ہوں گی اور دنیا کی منزلیں بھی تقویٰ کے سبب طے ہوں گی۔اگر دنیا میں عزت جا ہیں تو تقویٰ اختیار کر لیجئے ، دیکھئے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں ، دنیا میں عزت تقویٰ کے ذریعے لتے ہے۔آخرت کی ہاتیں تو میں نے بہت سنادیں۔

# دنيا كىعزت اورتقو كل

آ پ کہیں گے کوئی یہاں کی بات بھی کرو ۔ چلو میں دنیا کی بات کرتا ہوں دنیا میں بھی عزت تقویٰ کے ذریعے ملتی ہے۔

#### حضرت يوسف مليئه كاواقعه

شک ابراهیم میلام است تھے ) دیکھا! جی ہاں ایبا بھی ہوتا ہے ۔ تو ایک جماعت بوسف ملام کی اور دوسری جماعت ان کے بھائیوں کی ۔ بھائیوں پرامتحان آیاوہ کہنے كَيْهِم بِوسف عِنهِ كُوْلَ كَرِدِيتِ بِين \_ أَقُتُ لُوا يُوسُفَ أَوِ طُرَحُونُهُ أَرُضًا (بم بيه سناہ کر گزرتے ہیں اور پھراس کے بعد ہم تو بہ کر کے نیک بن جا کیں گے ) چنانچہ كناه كركزر \_\_\_ يوسف مينم يربحي امتحان آيا - وَ رَاوَ دَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَـفُسِهِ بِياللّٰد تعالىٰ كى رحمت تقى كه السيامتحان ہے بھى چَى كھے ۔ حتیٰ كه كوا ہياں دے دي عورت نے اور كہنا پڑا مالك كور يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّلِّدِيْقُ الصَّحِيدِ يوسف سِحان الله،الله اکبر۔ پھرکیا ہوا۔الله تعالیٰ نے پھران کوجیل سے نکال کرتخت پر بٹھا دیا۔ پھر یوسف مینیم نے کہا مجھے(Finance Minister ) بنا دو ، نبی تتھے اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بھی عطا فر ما کی تھی ۔وہ حکومت کی باگ دوڑ سنجال سکتے تھے۔حکومت چلا کر دکھائی ۔قط پڑ جاتا ہے، بھائیوں کی جماعت ساری کی ساری قحط کا شکار ہوگئی ، یوسف ملائماس قحط میں بھی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔اب اللہ تعالی نچوڑ نکالتے ہیں \_قرآن پاک میں منظر بیان کرتے ہیں اور عجیب ہے وہ منظر۔ بوسف میں کے بھائی آ رہے ہیں،غلہ ما تگنے کے لئے۔ پیسے پور نے ہیں ،غلہ پوراما تگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیسے تو پور نے ہیں آپ کوئی صدقہ خیرات کردیں۔ یہ بھی نبی ملینم کے بیٹے ، وہ بھی نبی میں میں کے بیٹے ۔ بیامتحان میں ناکام، وہ امتحان میں کامیاب۔ بیر تخنت پر ہیں وہ فرش پر ہیں ۔ قرآن نقشہ بیان کرتا ہے ۔ سبحان اللہ ۔ قربان جائیں کیا کتاب ہے۔ فرمايا قَالُوا (كَبْحَكُ) يَآ أَيُّهَا الْعَزِيزِ (السَّمَرُ مِصْرَ) مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا الطُّرُّ وَ جِئْنَا بِبَصَاعَةٍ مُّزُحِتٍ فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلِ وَ تَصَدُّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَلِّقِيْنَ ﴿ مِمِينِ اور بهارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور ہم پیسے

بھی اتنے لائے ہیں جو پور نہیں ہمیں وزن پورا دے دواور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے ہے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے )۔ جب پوسف میلئا نے دیکھا کہ بیرحالت ہوگئی ہے تو پوچھا مَا فَعَلْتُمْ بِیُوْسُفَ ثَمْ نے پوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے۔

أَانَّكَ لَانُتَ يُوسُفُ (كياآپ يوسف بين؟) قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَ هَاذَا اَحِسَى ﴿ إِلَى مِن يوسف بين؟) قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَ هَاذَا الْحِسَى ﴿ (بنيامِن ) ہے ) تَحقِقَ الله نے ہم پر اجمال كيا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرُ (جَوْمَتَى ہوتا ہے اورا پنے اندر صبر وضبط پيدا كرتا ہے ) اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَضِينُ وَ يَصْبِرُ (جَوْمَتَى ہوتا ہے اورا پنے اندر صبر وضبط پيدا كرتا ہے ) اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَضِينُ وَ يَصْبِرُ (جَوْمَتَى ہوتا ہے اورا پنے اندر صبر وضبط پيدا كرتا ہے ) اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَضِينُ وَ اللّٰهُ مِن اور برز مانے بین جو يوسف صفت بنے گا الله تعالى فرش من اور برز مانے بین جو يوسف صفت بنے گا الله تعالى فرش سے اٹھا كرعُ ش پر بھا و ہے گا۔ و يھنا و نيا بھی بنے گی اور آخر مت بھی بنے گی۔

# تقوى اوراللد تعالى كاقرب

پہلے علاء تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے آج تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی عزت گنوا ہیں ہے۔ کیابات ہے کہ درس نظامی حضرت قاسم نا نوتو گئے نے پڑھا یہی درس نظامی حضرت رشید احمر گنگوہ گئے نے پڑھا یہی درس نظامی حضرت البند حضرت محمود الحسن ؓ نے پڑھا یہی درس نظامی حضرت انور شاہ کشمیر گئے نے پڑھا یہی درس نظامی حضرت اشرف علی تھا نوگ نے پڑھا۔ پھر آج ہرطا بعلم، ہر بچہ حضرت تھا نوگ کیوں نہیں بنتا ،ہر بچہ حضرت تھا نوگ کیوں نہیں بنتا ،ہر بچہ حضرت تھا نوگ کیوں نہیں بنتا ،ہر بچہ حضرت نا نوتو گئی کیوں نہیں بن جاتا۔ بیتقویٰ کا فرق ہے ،انہوں نے نہیں بنتا ،ہر بچہ حضرت نا نوتو گئی کیوں نہیں ان کتابوں سے تقویٰ کا خرق ہے ،انہوں نے محمی یہی کتابیں پڑھی تھیں لیکن انہیں ان کتابوں سے تقویٰ کے سبب ہیرے اور موتی سلے سے ہم بھی وہی کتابیں پڑھے ہیں گر پڑھ لیتے ہیں سوچتے ہیں کھل بعد ہیں اکٹھا کریں گے۔ آج ہم بے احتیاطی کی زندگی گزارتے ہیں ،وہ علاء جو حلال مال سے اپنا

پیٹ نہیں بھر نے تھے آج ان کی اولا دیں حرام مال سے اپنے پیٹوں کو بھررہی ہیں ،وہ لوگ جوساری رات جاگ کرمصلے پر گزار دیتے تھے آج ان کی اولا دیں نرم بستروں پرشب باشی کی عادی بن چکی ہیں۔

# علم بڑی نازک چیز ہے

یم بوی نازک چیز ہے۔افسوس ہے اس پر جس کی زبان تو عالم ہولیکن دل جابل ہو۔لقمان تکیم فرماتے تھے ''میں نے لو ہے اور پھر کو اٹھایالیکن دین سے زیادہ وزنی چیز کونبیں و یکھا۔ میں شب زفاف کی لذت کو پایا مگر اللہ کے ذکر ہے بہتر کسی چیز کونبیں پایا''۔ آج ہمارے لباس ،صوف سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ ہماری زبانیں شہد ہے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہیں ، مگر ہمارے دل بھیٹر ہے کے دل سے بھی زبادہ بخت ہوتے ہیں۔

#### دل اور گندخانه

ہم دلوں پر محنت نہیں کرتے۔ یہ تقوی کی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی کہ بھینا اشار المی الصدر (نبی اکرم مُولِیَا ہُم نے سینے کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ تقوی تو یہاں ہوتا ہے)۔ لہذا اس ول کو بدلنا پڑے گا۔ پھر اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ آج ہم نے ول کوضنم خانہ بنالیا، بت خانہ بنالیا، بلکہ بچ کہوں کہ دل کو گندخانہ بنالیا ہے۔ مَا هلہ ہِ کُون کہ دل کو گندخانہ بنالیا ہے۔ مَا هلہ ہِ التَّم اللّٰ اللّٰت اللّٰه ہُ اللّٰہ مُن اَنْتُم لَهَا عَا کِفُون ول میں مور تیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے ول میں اللّٰہ کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے مال پینے کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے مال پینے کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے مال پینے کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے مال پینے کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے مال پینے کی مورتی رکھی ہوئی ہے، کسی نے واس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو جس عہدے کی رکھ لی۔ جس گھر میں تصویر ہواس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو جس ول میں اللّٰہ کی تجلیات کینے آسکتی ہیں؟ اس دل کو ول میں اللّٰہ کی تجلیات کینے آسکتی ہیں؟ اس دل کو

سنوارنا پڑے گا، اسے بنانا پڑے گا، اس دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ تب تقویل دل میں آئے گا اور آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم پڑھتے جا کیں گے اور عمل کرتے جا کیں۔ اپنی ذات کو مقدم رکھیں اُو صِی نَفْسِی اُو لا وَ إِیّاکَ بَغَدَهٔ اَلَٰ کَ اِیّاکَ بَغَدَهٔ اَلَٰ کَ کَارِیْنِی ہے۔ یہ تقوی کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ یا تیں کرتے ہیں لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ بات نہیں سنتے میرے دوستو! اس بیل لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ بات نہیں سنتے میرے دوستو! اس زبان سے نکلی ہوئی بات جب اپنے کا ان نہیں سنتے جواتنا قریب ہیں تو پھروہ کا ان کہاں سنیں کے جواتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چا ہے کہ ہم جو بولیس ہارے اپنے کا ن بھی سنیں ، ہارا اپنا د ماغ بھی سو ہے ، ہارا اپنا د ل بھی اس پڑمل کرے کہ ہم کیا بول رہے ہیں ، ہم اپنی نیت بھی کریں کہ ہم یہ قرآن وصد بیٹ اس لئے پڑھ د ہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور ممل کریں گے ہم یہ قرآن وصد بیٹ اس لئے پڑھ د ہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اور ممل کریں گے۔

# حضرت مولا ناانورشاه تشميري كاعجيب واقعه

میں نے حضرت مولا ناانورشاہ کشمیریؒ کے حالات زندگی میں پڑھا کہ مولا ناانور شاہ کشمیریؒ کے ذریعے کچھ ہندومسلمان ہوئے تو کسی نے ہندوؤں سے بوچھا کہ تم شاہ کشمیریؒ کے ذریعے کچھ ہندومسلمان ہوئے تو کسی نے ہندوؤں سے بوچھا کہ تم کیول مسلمان ہوئے؟ تو انہول نے حضرت کشمیریؒ کی طرف اشارہ کرکے کہا ہمیں یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہوسکتا۔ سبحان اللہ۔ تقویٰ ان کے چہروں پر بول چمکتا تھا'ان کی خلوتوں کی عبادت ان کے چہروں پر نور بنا کے سجادی جاتی تھی۔

## تقویٰ کیاہے

اب آخری بات کہ بیتفویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ کے بارے میں مشہور بات ہے

كه حضرت عمر ﷺ نے يو چھا حضرت الى بن كعب ﷺ سے كه تقوى كيا ہوتا ہے؟ فرمايا بھی خاردار رائے سے گزرے ہیں؟ جی حضرت گزراہوں ۔ کیے گزرتے ہیں؟ اینے کپڑوں کوسمیٹ کر، نیج بیجا کر گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہ تقویٰ ہے کہ اے انسان! توایئے دامن کو بوں بیجا کے زندگی گز ار کہ تیرادامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہوجائے۔ یہ تقویٰ ہے وَ ثِیابَکَ فَسَطَهَرُ (اینے كيرُون كوياك ركه ) ما شاء الله، و لِبَاسُ التَّقُوني ذَلِكَ خَيْر (اورتقوي كالباس وهسب سے بہتر ہے) وَ تَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى (اورائے لَے زاوراہ بھی جمع کرلواور بہتر زادراہ تقویٰ ہے ) ۔ سیجان اللہ ۔ اس کئے جہاں میاں بیوی کا تذكره آيا و ہاں تقويٰ .....تقويٰ .....تقويٰ .....مورة نساء پڙھ کر ديکھ ليس - ہر چند آیات کے بعد تقویٰ ،تقویٰ کیوں کہ جب تک تقویٰ نہ ہواز دوا جی زندگی تیجے نہیں گزر سَتَى \_اى لِيَ فرمايا وَ اتَّبَقُو اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ مُلْقُولُهُ (اورالله مِهِ وْرنااور جان لینا کرتم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے ) اللہ رب العزت ہمارے اندرتقو کی پیدا فرمائے۔ آمین ..... ہمارے حضرت غلام حبیب ٌفر مایا کرتے تھے کہ ہراس چیز کوچھوڑ ویناجس کے اختیار کرنے ہے تعلق باللہ میں فرق آئے ۔اسے تقویٰ کہتے ہیں ۔ پچھ لوگ سجھتے ہیں کہ صوفی بن کر بازار کی بنی ہوئی چیز نہ کھائی جائے یہی کافی ہے۔میاں بہ تقویٰ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، تقویٰ کسی ایک چیز کا نام نہیں ۔ بیتو سر کے بالوں سے لے کریاؤں کے ناخنوں تک لا گوہوتا ہے۔اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک ہے یوچیس قرآن سمجھا تا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ آ یئے قرآن سے یوچھیں کہ ہمیں سمجھائے کہ تقو کی کیا ہے؟ قرآ ن سمجھا تا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ

البِرَّ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيُنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه ذَوِى الْقُرُبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِيْنِ وَآبَنِ السَّبِيُّلِ وَالسَّائِيْنِ وَإِنَّامَ الصَّلُوةَ وَآتَى الزَّكُوةَ السَّبِيُّلِ وَالسَّائِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَإِقَامَ الصَّلُوةَ وَآتَى الزَّكُوةَ وَالسَّبِيُلِ وَالسَّلُوةَ وَآتَى الزَّكُوةَ وَالسَّبِيُلِ وَالسَّابِينَ فِي الْبَاسِ الْوَلْمِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ الوَلِيكَ هُمُ وَالسَّابِينَ فِي الْبَاسِ الولِيكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ الولِيكَ هُمُ اللَّهُ وَالنَّكَ اللَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ الولِيكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَ الْمَسَادِينَ الْبَاسِ الْوَلْمِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ الْوَلْمِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَ الْوَلْمِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُتَقُونَ وَ الْمُسَادِينَ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلْوَا وَ الْوَلْمِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْوَا وَ الْمُلْوَلُولُ وَ الْمُعَلِيْ وَالْمُلْوَا وَ الْمُلْوَا وَ الْمُتَالِقُولُ وَ الْمُنْفَالُ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلُولُ وَالْمُؤْوا وَ الْمُلْولُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُ

ان ساری با توں پڑمل کرنے والے "اُولئیک الَّذِیْنَ صَدَقُوُّا" یہ ہیں سے لوگ" وَ اُولئیکَ هُمُ الْمُتَّقُوُن "اور یہ ہیں متقی لوگ الله رب العزت ہمیں ایسا بنے کی تو فیق عطا قرماویں۔

و اخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

# حفاظت زبان

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيِّمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيِّمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا

مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ o

اَللَهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

### زبان کی اہمیت

انیان مخلف اعضاء کا مجموعہ ہے بیاعضاء سنور جا کیں تو انسان سنور جاتا ہے۔
انسان کے جسم میں ایک چیوٹا ساعضوز بان ہے۔ آج کے دور میں جس کا استعال بہت برے طریقے سے کیا جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ السلسان جسومہ صغیرہ و جسومہ کبیرہ اس کی جسامت تو بڑی چیوٹی ہے گرہونے والے گناہ بہت موٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ یَا آئیهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا (اسے ایمان والو) لِمَ مَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ (مَم وہ بات کیوں کہتے ہوجوکرتے ہیں ہو)

اللہ کے نز دیک بیہ بہت غصہ دلانے والی صور تحال ہے کہتم وہ بات کہو جوتم کرتے نہیں ہو۔ کہنا کچھاور کرنا کچھے۔ بید کام اللہ رب العزت کو بہت نالپندیدہ ہے۔ مؤمن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدرو قیمت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے مَا یَلْفِظُ مِنُ قَوْلِ اِلَّا لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْد (انسان کوئی بات نہیں کہتا مگراس کے پاس تکہبان تیار ہوتا ہے)

## زبان سے کلمہ پڑھنا

الله رب العزت کے ہاں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک کا فرآ دمی پوری زندگی گنا ہوں میں گز ار بیٹھا۔جسم کے بال سفید ہو گئے اگر دہ خلوص دِل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت فر مادیتے ہیں۔

روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خلوص ول سے کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتهاس کے ممل کو لے کرآ سانوں کی طرف جا تا ہے ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اویر سے پنچ آنے والے فرشتے سے اس کی ملاقات ہوجاتی ہے، اب اوپر سے پنچ آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جارہے ہو۔ نیچے سے جانے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ا یک آ دمی نے کلمہ پڑھا۔ میں اس عمل کواللہ کے حضور پیش کرنے کے لئے جا یہا ہوں پھر بیراو پر سے آنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جارہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس آ دمی نے کلمہ پڑھا میں ای آ دمی کے لئے مغفرت کا پیغام لے کر جار ہا ہوں ۔ اب سوچنے زبان سے چند الفاظ نکلے اس کی زندگی کے سب گنا ہوں کو معاف کردیا گیا۔ دنیا کی عدالت کا معاملہ دیکھا ،کسی آ دمی پر نا جا ئز مقدمہ ہوجائے عدالت میں پیتہ بھی چل جائے کہ بیہ مقد مہجھوٹا تھا اس آ ومی کو باعز ت بری تو کر دیا جاتا ہے گراپنے ریکارڈ میں اس مقدے کا اندراج ضرور کرلیا جاتا ہے۔ دنیا کی عدالت باعزت بری بھی کردے تو اپنے پاس اس مقدے کا اندراج رکھتی ہے گر الله رب العزت كامعامله عجيب ديكها، جس بندے نے واقعي گناه كئے تھے وہ گناہ جو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی تھا گروہ آ دمی تجی تو بہ کر لیتا ہے تو بہی نہیں کہ ان گناہوں کو معاف کردیا جاتا ہے بلکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کا ریکارڈ بھی نامہ اعمال سے ختم کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے اس مخص کے گناہوں کو لکھا تھا اللہ رب العزت ان فرشتوں کی یاد داشت سے بھی گناہوں کو لکھا تھا اللہ رب العزت ان فرشتوں کی یاد داشت سے بھی گناہوں کوختم کردیتے ہیں۔ تا کہ قیامت کے دن گواہی نہ دے کیس سبحان اللہ، زبان سے نکلے ہوئے چندالفاظ نے کیا کچھ بدلوادیا۔

#### طنز کے نقصانات

آج تولوگ ایک دوسرے کوخوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنے ہیں کسی پرطنز کرتے ہیں ۔کسی کا کا دل جلاتے ہیں یا در کھیں تکوار کا وارجسم پر ہوا کرتا ہے تگرز بان کا دار ہمیشہ دل پر ہوا کرتا ہے ای لئے فر مایا:

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنُ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ

(اے ایمان والو! تم میں ہے ایک جماعت دوسری جماعت ہے قداق نہ کرے۔ ہوسکتا ہے وہتم ہے بہتر ہوں)

طنز ومزاح کوای لئے منع کیا گیا ہے۔کہ زبان سے الٹی سیدھی باتیں تکلی ہیں۔ زبان بڑے آرام سے الفاظ اوا کرویتی ہے لیکن ان الفاظ کو اللہ رب العزت کے سامنے سچ کرنا انسان کے لئے مشکل ہوجائے گا۔

### كلمات كفر

علائے کرام نے کتب میں ایسے کلمات نقل کئے ہیں جو کلمات کفر کیے جاتے

ہیں۔ جیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کئی کلمات آج لوگوں کی زبانی سے جاتے ہیں۔ ایک دومثالیں ، ہے دیتا ہوں''نقل کفر کفر نہ باشد'' کسی نے پوچھا ''اے میاں کہار ہے ہوں'' جواب میں کہا ''جی میں تو فلاں جگہر ہتا ہوں'' بہلے نے سن کر کہا'' اچھا! اتنی دور خدا کے بچھا وڑے'' یہ یکلہ کفریہ ہے ہم تو ہنسی نداق میں کہہ گئے خدا کے بچھا وڑے۔ مگر کفر کا کلمہ بولا دل سے ایمان نکل گیا اور بیوی کو طلاق ہوگئے۔ دوسری مثال کسی نے کہا کہ فلاں کام تو شریعت کے مطابق ہے۔ دوسرے نے کہدویار کھ پرے اپنی شریعت کے مطابق ہے۔

اب بتا کیں اس منے کئے فقرے آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ
میں ایک فیکٹری مینجر کے پاس بیٹا تھا۔ اس نے کسی آ دمی کو بلایا۔ اچھا خاصا، سمجھ دار
اور دانا آ دمی ، بلکہ چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی ۔ مینجر نے پوچھا سنا و بھائی کیا
حال ہے۔ کہنے لگا صاحب پہلے تو پانچ منٹ میں وعاسنتا تھا، اب پر جنہیں کہاں چلا
میاسنتا ہی نہیں ۔ میں نے بھی نمازیں پڑھنی چھوڑ دمی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت
شان کوسا منے رکھیں اور اس بندے کے طرز کلام کودیکھیں۔

استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه

یقین کریں کہ میں نے بیہ بات ٹی ، مجھے اپنے پاؤں کے بنیچے زمین سرکتی نظر آئی۔وہ مخص بڑے مزے سے کہدر ہاہے اور ہنس رہاہے جیسے فقط ہنسانے کے لئے معمولی سی بات کی ہواس قتم کی با تنبس کلمات کفر میں سے ہیں۔

#### ا ہمیت کلام

زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اتن ہے کہ ایک عورت جوغیرمحرم تھی جس کی طرف نظر اٹھانے کی ا جازت نہیں تھی۔ اس عورت کو شرعی گوا ہوں کی موجودگ میں کہدویا کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کرلیا ۔ تو وہ غیرمحرم عورت اب اس خف کے لئے شریک حیات بن گئی جس کی طرف آ نکھا تھا کرو کیھنے کی اجازت نہیں تھی ۔ دو بول زبان سے بولے اور اب وہی عورت اسکے لئے زندگی کی ساتھی بن گئی۔ جب کہ وہی عورت جوزندگی کی ساتھی بن گئی۔ جب کہ وہی عورت جوزندگی کی ساتھی تھی اس کو تمین مرتبہ طلاق کا لفظ کہدویا ، وہی عورت اجنبیہ بن گئی۔ آپ سوچیں نکاح کرتے ہوئے یا طلاق دیتے ہوئے کوئی پھر تو سر پر نہیں اٹھا تا پڑتا یا کوئی پہاڑ کے او پر سے نہیں اٹھا تا پڑتا یا کوئی پہاڑ کے او پر سے چھلا گے تو نہیں لگا تی ہوئی۔ انسان کی زبان سے چھلا گے تو زندگی کی ساتھی ہمیشہ کے لئے الوداع ہوگئی۔ انسان کی زبان سے لئے ہوئے الفاظ کی اللہ تعالی کے ہاں بہت قدرو قیمت ہے۔

ایک نوجوان اپنی زبان سے اول فول بک رہا تھا کسی اللہ والے نے سار فرمانے لگے جیٹے ذرا سوچ سمجھ کر بات کراور دیکھے کہ تو اللہ کا نام کیسا مکتوب بھیج رہا ہے۔

ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے نا مدا کمال میں لکھا جاتا ہے اور
یہ اللہ کا مدروز انداللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ والے جب
کلام کرتے ہیں اس احماس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور
پیش کیا جائے گا۔ بعض سلف صالحین کا یہ معمول تھا جو یا تیں کہتے تھے وہ کاغذ پر لکھ
لیتے تھے اور رات کو بیٹھ کراپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے جو پچھ کہا ٹھیک کہا یا نہیں۔
اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہوتی تو اس رات اللہ کے حضور تو بہتا کب ہوجا یا

الله المستواري المستوري المستواري المستوري المستواري المستواري المستوري المستوري المستوري المستو

# خشيت الهي كاعجيب واقعه

حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد واپس آ رہا تھا کہ ایک سواری کواین طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب سواری قریب آئی تو مجھے پہتہ چلا کہ اس پر کوئی عورت سوار ہے ۔ میں نے اس کوسلام کیا ۔ اس نے جواب میں کہا سَلاَمْ فَولاً مِن رُبِ رُجِيه اس ن آيت يرضى تومس مجھ كيا كراس نے ميرے سلام کا جواب دیاہے میں نے یو چھا آپ کہاں سے آرہی ہیں کہنے گی۔''وَ اَتِسمُوْا الْحَجَّ وَ الْعُمُوةَ لِلَّهِ "(تم حج اورعمره الله كے لئے كمل كرو) ميں سجھ كيا كه بيه زیارت حرمین شریفین کے بعد واپس آرہی ہے۔ میں نے بوجھا یہاں کہا؟ کہنے گئی '' مَنْ يُضَلِل اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ '' (جيهالله گمراه كرےاسے ہدايت وينے والا كو كَي نہیں ہوتا ) میں سمجھ گیا کہ بیراستہ بھول گئی ہے۔میرے انداز ہ میں وہ بوڑھی عورت تحى ميں نے يو چھااماں كدهرجانا جا بتى موركينيكى "أدْ خُلُوا الْمِصْرَ إِنْ شَآءَ اللَّهُ آمِنِیْنَ ''میں سمجھ کیا شہر جاتا جا ہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی شہر جاتا ہے للندامين آپ كوراسة كى رجنمائى كرديتا مول ، كين كل ' وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُمْحُسِنِينَ "(تم نيكي كروالله تعالى نيكوكارول مع محبت كرتے ہيں) ميں سواري كي تکیل پکڑ کرچل پڑا۔ پچھ دور چلنے کے بعد میں نے عربی کے چنداشعار پڑھنے شروع كردية وه كينے لكى \_ ' فَاقُوا أَوْا مَا تَيَسُّوَ مِنَ الْقُوْآن ' ' (يرْ هوجو كِي تمهارے لئے قرآن میں ہے آسان کیا گیا ) میں خاموش تو ہو گیا مگرسو چتار ہا کہ بیعورت کون ہے؟ میں نے کچھاس کی گھر بلوتفصیل معلوم کرنا جا ہی تواس نے کہا'' کلا تَسْفَلُوا عَنُ اشْيَاءِ أَنْ كَبُدَلُكُمْ تَسُوُّ كُمْ "مِي تَجِهُ كَياكَهُ هُرِيلُومِعاللات برِبات نبيس كرنا جا بتي ،

میں چلنارہا۔شہرکے قریب آکر میں نے اس سے پوچھا،شہر میں آپ نے کس سے لمَا إِن كُنَّ كُلُّ "أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْمَعِيوْةِ اللَّذِيا" "مِن تجه كيا الله في اس كو مال اور بيني بهى عطا كئے \_ چنانچه من شهر من داخل ہوا مجھے قافلے والے ملے جو حج كرنے كے بعد واپس آئے تھے اور انہوں نے پڑاڈ الا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا كہ آپ کے پیوُں کے تام کیا ہیں؟ کہے گئی۔' اِبُواحیْمَ وَاِسْمَاعِیْلَ وَاِسْحَاق'' ہیں سمجھ کیا کہ اس کے بیٹول کے بینام ہیں، میں نے بلند آواز سے پکارا تو تنین بچے بڑے خوبصورت بڑے علم وضنل والے تروتاز ہ چبرے والے بھائتے ہوئے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ ہماری امی کدحررہ گئی۔وہ امی کو قافلے میں تلاش کرتے پھرتے تھے، خیر جب آپس میں ملے تو بہت خُوش ہوئے۔ میں نے سوچا اب میں اپنے کھر جاتا ہوں اس وقت اس عورت نے پر قرآن یاک کی آیت بڑھی ''و یُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ " بجول كواشاره كيا كه بجو كلاؤ، يح بجو بحل لے كرا ئے ميں نے كهائے سے معدرت كى اس نے آيت يڑھى ۔ إنَّمَا نُطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ (جم توالله كى رضا كے لئے آپ كو كھلاتے ہيں ) ميں براجيران ہوا كه يا خدايا بيركيا معاملہ ہے یہ عقدہ مجھ سے حل نہیں ہور ہا۔ میں نے پہلے پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کیا معالمہ ہے؟ جب سے آپ کی والدہ مجھ سے کلام کر رہی ہے، میرے ہر بات کے جواب میں بیقرآن پاک کی آیت پڑھ رہی ہے۔وہ کہنے لکے ہاں بیرجاری والدہ ما جدہ قرآن یاک کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے، اس کے دل میں خوف خدا بیٹے چکا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنی باتوں کا جواب دیتا بڑے گا۔ لہذا ہیں سال سے قرآن کی آیات کے سواکوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا ۔ سبحان اللہ خشیت الی کا عجیب انداز دیکھئے کہ کلام البی کے سواکوئی ایک لفظ زبان سے نہیں لکا تھا۔

### قیامت کے دن کی حاضری

قیامت کے دن ایسےلوگ اللہ کےحضور پیش ہوں گے جن کی زبان ہے ہیں میں سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلا تھا وہاں اگر ہم اپنی بے وقو فا نہ اور جا ہلانہ تفتگو کے ساتھ پیش ہوئے تو ہمیں کتنی ندامت ہوگی۔ اگررب العزت نے ہم ہے یو جھالیا کہ بتاؤتم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا؟ فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا؟ فلاں کو ہے ایمان کیوں کہا تھا؟ وہاں جواب دیتا مشکل ہوجائے گا۔ وہاں تو انبیاء بھی تھراتے ہوں گے ۔حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی " اپنی شہرہ آ فاق کتاب غلیۃ الطالبين ميں لکھتے ہيں۔ قيامت کے دن اللہ رب العزت اسپنے جلال میں ہوں گے، نفسائقسی کا عالم ہوگا ،اللہ تعالیٰ عیسا ئیوں ہے یوچھیں کے کہتم نے مخلوق کومیرا شریک كيول بنايا؟ وه حضرت عيسى معيم كا نام ليس سح كه انهيس في كها تها تو الله تعالى حضرت عیسی مطاعم سے بوچھیں کے ء انت قلت ؟ ( کیا آپ نے کہا تھا) جب حضرت عیلی میں سے خطاب ہوگا ہیت اللی کے مارےان کے بدن کے ہربال سے خون کا قطرہ نکلے گا۔ جب پیجوں کے ساتھ ریہ معاملہ ہوگا وہاں ہم جیسے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ آج زبان سے الٹی سیدمی باتیں نکالنا آسان مگر قیامت کے دن جواب دینا

# جہنم میں کون لوگ جائیں گے

رسول الله طَوْلِيَةِ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی طَوْلِیَّا اکثر انسان کس وجہ ہے جہنم میں جا کیں گے؟ اللہ کے نبی طَوْلِیَّا نے فر مایا۔ دواعضاء کی بدیر ہیزی ہے۔ لیعنی مابین لحبیہ و ما بین رجلیہ (وہ چیز جو چیز وں کے درمیان ہے۔ بینی زبان اور وہ چیز جورانوں کے درمیان ہے بینی شرمگاہ) اکثر لوگ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعال کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے۔

#### جنت کی ضانت

صدیت پاک کامنہوم ہے کہ جو تخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے تیج استعمال کی صانت و ہے و سے میں اس کے لئے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔اس سے زبان کے جنت میں استعمال کی اہمیت کا اندازہ لگا تا آسان ہے۔

## <u>سلے تو لو پھر بولو</u>

انیان کو چاہیے کہ اپنی گفتگوخود اپنے کا نول سے سننے کی عادت ڈالے۔ جس کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے اپنے کا ن بیس سنتے جواتے قریب ہیں بھلا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ کان کیاسنیں سے جواشے دور ہیں۔ اس لئے فر مایا میا ، پہلے تو لو پھر بولو۔

آج ہم پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں اور بعض اوقات تو ہم تو لتے ہی نہیں مرف بولتے ہی رہتے ہیں کئی شاعرنے کیاعمہ ہبات کہی ہے۔

- کے ایک جب س لے انبان دو

خدا نے زبان ایک دی کان دو

الله رب العزت نے زبان تو ایک دی اور کان دود ہے۔ اے انسان دوبا تو ل کے سننے کے بعد تھے ایک بات کرنی چا ہے اور آج ہم سننا تو چاہتے ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفل میں ایک آ دمی بات کر رہا ہے دوسرا آ دمی اے بات ممل کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ ادھوری بات سنتے ہی جواب دیتا شروع کر دیتا ہے۔

ا یک وفت میں دونوں بول رہے ہوتے ہیں شاید دیواروں کو سنار ہے ہوتے ہیں یا اپنے فرشتوں کو تخل مزاحی اتی نہیں ہوتی کے غور سے دوسرے کی بات س لیس۔

#### حضرت صديق اكبر ﷺ كاخوف خدا

حضرت صدیق اکبر ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تنے اور فرماتے تنے کہ بیجسم کا وہ عضو ہے جس کی وجہ ہے اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔عظیم ہے وہ انسان جس کی خاموثی فکر کے ساتھ اور جس کی میں ڈالے جائیں گے۔عظیم ہے وہ انسان جس کی خاموثی فکر کے ساتھ اور جس کی میں تنگوذ کر کے ساتھ ہوگی۔

## زبان کی نغزش

زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔لیکن زبان سے غلط بات نکل جائے تو پھر اختیار میں پچھنبیں رہتا۔

حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے ہے کہ جھے ایک چھوٹی می بچی نے فیصت کر دی ۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا تھیجت کی ۔ فرمایا ایک مرتبہ بارش ہوئی تھی بچیز تھا، لوگ بڑی احتیاط سے چل رہے ہے میں بھی جارہا تھا، میں نے ایک بچی کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا بٹی احتیاط سے چلنا کہیں بھسل نہ جانا۔ اس نے جھے دیکھ کرکھا میں بھسل بھی گئی تو دوبارہ کھڑی ہوجاؤں گی ، ذرا آپ بانا خیال رکھنا اگر آپ بھسل مجھے تھا کیا ہے گا۔ آپ امت کے مقتدا ہیں کہیں آپ بھسل نہ جانا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جھے ایک چھوٹی می بٹی نے استقامت کا سبق دے دیل کی مثال اس میں معافر آیک بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال دے دیا۔ تھے کہ دل کی مثال

ہنڈیا کی ہے اور زبان کی مثال جیج کی ت ہے جیج وہ کھھنکالتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان وہی کچھنکالتی ہے جودل میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہوگاتو زبان سے بھی بری گفتگو نکلے گی اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے پاکیزہ گفتگو نکلے گی۔ کیلے گی۔

# زبان كوسيح استعال سيحيح

جس طرح طبیب حضرات زبان کی رنگت کود کھے کر بیاری کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔
اس طرح علاء اور صلحاء زبان کی گفتگوئ کرروحانی بیاری کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔
حضرت علی عظیہ فرمایا کرتے تھے جب تک تم نہیں بولو سے عالم سمجھے جاؤ گے۔
بعض اوقات فرماتے تھے کہتم بات کرو پہچانے جاؤ کے ۔ بعض اوقات فرماتے تھے
تومی اپنی زبان کے بیچے چھیا ہوا ہے یعنی ذرا بولا تو اس نے اپنی حقیقت کو کھولا۔
اس لئے انسان سوچے سمجھ کر گفتگو کرے۔

جوآ دی کہتا ہے کہ میں تو بہت سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس بندے کی گفتگو ذراغصے کی حالت میں سنا کریں۔ بھائی جب آ پ آ رام اور مزے سے بیٹھے ہیں تو آ پ کو کتے نے کا ٹا ہے کہ آ پ زبان سے اول فول بکیں۔ پتہ جب چلے گا جب کوئی خلاف طبیعت بات پیش آئے گی۔ جب کوئی الی بات کردے جودل پر بکلی بن کر گرے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آپ ری ایک (React) کسے کرتے ہیں۔ صبر واستقامت اب دیکھنا ہوگا کہ آپ ری ایک (React) کسے کرتے ہیں۔ صبر واستقامت سے سنتے ہیں، سوچ بجھ کر جواب دیتے ہیں، یااس کے جواب میں آپ جا ہلانہ گفتگو شروع کردیتے ہیں۔ اہذا آ دمی کی گفتگو کا اندازہ غصے کی حالت میں کیا کریں۔ عام طور پردیکھا گیا ہے کہ غصے میں مردوں کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے۔ اور عور توں کی زبان وہ تکوار ہے جو بھی زنگ آلو دہیں ہوا

کرتی ۔ ہمیشہ چلتی رہتی ہے ۔ حالا نکہ زبان کی تلواران رشتوں کوتو ژو یق ہے جن کو لو ہے کی تکوارین نہیں تو رشکتیں ۔

### ذراستنجل کے رہنا

میرے دوستو محفل میں بیٹے کراپنے بارے میں برے کلمات نہ کہا کریں۔ جب
آپ چلے جائیں مے بیت آپ کے دوست اداکریں مے بعض لوگ محفل میں بیٹے
کراپنی عاجزی ادر سکینی کا مظاہرہ کرتے ہیں ، در حقیقت وہ کہدرہ ہوتے ہیں کہ
اعبر فونی ( مجھے پہچانو ) دانا وُں کا قول ہے کہ علاء کی محفل میں بیٹھوتو زبان سنجال کر
بیٹھو، حاکم کی محفل میں بیٹھوتو نگا ہیں سنجال کر بیٹھوا در اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو
تواپنے دلوں کو سنجال کر بیٹھو۔ عام طور پر دیکھا میا ہے کہ لمبی زبان انسان کی عمر کو
جھوٹا کردیتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہولے گا اتنا اینے سر پرزیا دہ مصیبت لے گا۔

#### عجيب نفيحت

حضرت خواجہ باقی باللہ بہت کم کو تھے ایک آ دمی کہنے لگا کہ حضرت آپ تھے۔ کریں ہمیں فائدہ ہوگا۔حضرت نے جواب دیا جس نے ہماری خاموثی سے پچھنہیں پایا۔وہ ہماری باتوں سے بھی پچھنہیں پائے گا۔سجان اللہ کیا عجیب بات کہی۔ شاعر نے کہا۔

۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اس لئے اللہ والے خاموش طبع ہوا کرتے ہیں، ہاں کوئی علمی بات ہوتو گفتگو کریں مے مسئلہ یو چھا جائے تو تفصیلات کھولیں سے ۔گمرانہیں باتوں کا چسکانہیں ہوا

كرتار

زبان کے غلط استعال کی وجہ ہے انسان پہاڑوں کے برابر گناہوں کا ہو جھ اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے وقوف کے گلے میں تھنٹی باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس کی گفتگو ہی بتا و بتی ہے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ واناؤں کا قول ہے کہ عشل مندسوچ کر بولٹا ہے اور بے وقوف انسان بول کرسوچتا ہے۔ گویا اتنائی فرق ہوتا ہے بے وقوف اور عظمند میں عقل مندانسان سوچ کر بولٹا ہے۔ گویا اتنائی فرق ہوتا ہے بے وقوف اور عظمند میں عقل مندانسان سوچ کر بولٹا ہے جب کہ بے وقوف بول کرسوچتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں سے کم گفتگو کیا کریں جو نبان کے برے ہوں اس لئے کہ اگر اس نے کوئی براکلہ کہد یا جس کے جواب میں تربی نبان کے برے ہوں اس لئے کہ اگر اس نے کوئی براکلہ کہد یا جس کے جواب میں آپ نے کہ کہ انواس کے یاس کہنے کے لئے اور بھی برے کلمات ہوں گے۔

## بدزبانی سے بچو

نی علیہ الاسلام نے فرمایاتم اپنے ماں باپ کوگالیاں نددیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یو چھاا ہے اللہ کے نبی ملی آئی اپنے ماں باپ کوکون گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کوگالیاں دو سے وہ جواب میں تہمارے ماں باپ کوگالیاں دے گا۔ یہ ایسانی ہے جھیے تم نے اپنے ماں باپ کوگالی دی۔ گا۔ یہ ایسانی ہے جھیے تم نے اپنے ماں باپ کوگالی دی۔

#### سيح كابول بالا

انڈیا کا واقعہ ہے ایک شہر میں زمین کا کھڑا تھا جس پر تناز عد کھڑا ہو گیا مسلمانوں
کا دعویٰ تھا بیہ ہماری زمین ہے ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ ہماری زمین ہے۔ ہندوچا جے
تھے و ہاں مندر بنایا جائے مسلمان چا ہے تھے کہ و ہاں مسجد بنائی جائے۔ انگریز اس
وقت حاکم تھا قریب تھا کہ آپس میں قبل وقال تک نوبت بہنچ جاتی ۔مقدمہ بڑا نازک

تھا۔ حاکم بھی پر بیٹان تھا کہ کوئی صلح صفائی کی صورت نکل آتی تو بہتر تھا۔ جب مقدے کی ساعت ہونے گئی تو انگریز جج نے سوال پوچھا کہ تصفیہ کی کوئی صورت ہے؟ ہندوؤں نے کہا کہ ہم ایک تجویز پیش کرتے ہیں ۔ بغیر مقدے کے بات سلجھ جائے گی۔ جج نے کہاوہ کونی۔ کہنے لگے ہم ایک مسلمان عالم کا نام بتادیتے ہیں آپ ان کواینے پاس بلا لیجئے اور ان سے بوجھ لیجئے یہ جگہ کس کی ہے اگر وہ کہہ دیں. ہندوؤں کی ہےتو ہمارے حوالے کر دیجئے اگر وہ کہیں مسلمانوں کی توان کے حوالے سیجیجئے ۔ گمرہم ان کا نام صرف آ ب کو بتا ئیں گے ۔ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں مے۔ بچے نے فیصلہ موقوف کر دیا اور مقدمہ کی ساعت کیلئے نئ تاریخ وے دی۔ لوگ كمره عدالت سے باہر نكلے تو ہندوعوام نے اپنے نمائندوں سے ناراض ہونے لگے کہ بستم نے تو بیزاغرق کر دیا۔جس کا نام دیا وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے حق میں بی بات کرے گا۔ دوسری طرف مسلمان خوشی سے اچھل رہے تھے ، کہدر ہے تھے کہ ایک مسلمان کو چنا تھیا ہے گوا ہی دینے کیلئے ۔ جب وہ مسلمان ہے تو آخر مسجد بنانے کی بی بات کرے گا۔مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں ہندوؤں کے دل مرجها محنے ہیں ۔بہر حال اس دن کا انظار تھا دوبارہ جب تاریخ آئی تو کثیر تعدا د میں لوگ عدالت میں پہنچ گئے ۔ مجمع لگا ہوا تھا وہاں ایک اللہ والے کو پیش کیا گیا جن کی موای ہندوؤں کو بھی تنلیم تھی۔ جج نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں بدزمین ہندوؤں کی ہے یامسلمانوں کی ہے۔اس عالم باعمل نے کہا ہندوؤں کی ہے۔ جج نے یو جھا کہ کیا اس زمین پر ہندوا پنا مندر بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا جب ہندوؤں کی ملکیت ہے تو مندر بنائیں یا گھر بنائیں ان کی مرضی ۔ ان کو بنانے کا اختیار

ہے۔ چنانچہ جج نے اس وقت ایک تاریخی فیصلہ تاریخ الفاظ میں لکھا، '' آج کے اس مقدے میں مسلمان ہار گئے گراسلام جیت گیا''

جب جج نے یہ فیصلہ سنایا تو ہندوؤں نے یہ کہا بج صاحب آپ نے فیصلہ ہارے حق میں دیا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں۔اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ مجد بنا کیں محے۔سجان اللہ۔

اللہ تعالیٰ نے سیج یولنے کی برکت سے ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے کی تو فیق عطا فرمادی اور اس جگہ مسجد بتانے کی بھی تو فیق دی ، سیج کا بول بالا ہوا۔ کسی نے کیا اچھی بات کھی۔

۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق کی رفیق کی رفیق کی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

## گناہوں کی معافی کا طریقتہ

آج بعض احباب اکثر محکوے کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیتہ ہیں لطائف تاز وہیں ہورہے، مقامات طے ہیں ہورہے، پیتہ ہیں آگے قدم نہیں بڑھ رہا۔ پیتہ ہاں کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو غلط استعال کر رہا ہوتا ہے، مریض کو یا دوائی بھی استعال کرتا ہے اور بد پر ہیزی بھی کرتا رہتا ہے۔ ہوتا ہے، مریض کو یا دوائی بھی استعال کرتا ہے اور بد پر ہیزی بھی کرتا رہتا ہے۔ بھلا اس کی بھاری سے جان کیسے چھوٹے گی کسی نے ہندی زبان میں اجھے اشعار کہے۔

رام رام جیدیاں میری جمعیا تھس گئی رام نہ دل وچ وسیا ایہہ کی دھاڑ پی (ہم پنچانی میں زبان کو جمعہ کہدریے ہیں تو ہندی میں زبان کو جمعیا کہتے ہیں) رام رام جیدیاں میری جھیا تھس گئی رام نہ دل وچ وسیا ایہہ کی دھاڑ پئی گل وچ مالا کاٹھ دی تے سئے لے پرو تے دل وچ گھنڈی پاپ دی رام چیاں کی ہو جب دل میں گناہ کی گھنڈی پڑی ہوئی ہوتو ہم ہاتھ سے شیح پھیرتے بھی رہیں تو کیا بتیجہ نکلے گا۔ میرے دوستو! ہمیںا پئی زبان کا سیح استعال کرنا چاہیے۔اللہ رب العزت ہمیں اس کوسیح استعال کرنے کی تو فیش عطافر مادے اور جو گناہ آج تک ہما پنی زبان سے کر بچے ہیں اللہ تعالی ان گنا ہوں کومعاف فرمادے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# اصلاح دل

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى الرَّادِ اللهُمْ صَلِّ عَلَى المَارِثَادِ اللهُمْ اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ صَلِّ عَلَى اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ صَلْ عَلَى اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ

'' بے شک بنی آ دم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ جب وہ خرا ب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔''

ووسرى يكرسول اكرم الفيلم في العماد والمعادم

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسُطُّرُ إِلَى صُورِكُمْ وَامُوَالِكُمْ وَلَكِنُ يَنُظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَلَكِنُ يَنُظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَالْحُمْ وَالْحُمْ وَالْحُمْ وَالْحُمْ

(بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ویکھتے تمہاری شکل وصورت کو نہیں ویکھتے تمہارے مال پیسے کو بلکہ وہ ویکھتے ہیں تمہارے دلوں کوا ورتمہارے اعمال کو) معلوم ہوا کہ انسان کے دل کے بننے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں اور دل کے بننے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں اور دل کے مجز نے سے انسان کے لئے صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مَنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُ فِهِ

(الله نے کسی آ دمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے)(القرآن)

کو یا ایک دل رحمان کے لئے ہوا ور ایک شیطان کے لئے ہو نہیں نہیں ، دل ایک ہے اور ایک شیطان کے لئے ہو نہیں نہیں ، دل ایک ہے اور ایک بی کوشش ہو کہ اللہ کی یا د سے دل معطر رہے۔ انسان کی بیکوشش ہو کہ اللہ کی یا د سے دل معطر رہے۔ اس دل میں انابت الی اللہ اور رجوع الی اللہ ہو۔

# جنت کن لوگوں کے لئے ہے

الله تعالیٰ کاارشادہے:

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دلوں کی بیو پاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا دل دے دے اس کے بدلے میں نے اپنی جنتوں کو تیرے حوالے کر دیا۔ ذراسو چیں! ہم اپنے ایک روپے کے وض داغی سیب قبول کو تیرے حوالے کر دیا۔ ذراسو چیں! ہم اپنے ایک روپے کے وض داغی سیب قبول کریں قبول کریں کے اس داغی دل کو کیسے قبول کریں گے۔ ای لئے فرماما:

یَوُمَ لاَ یَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونُ إِلاَّ مَنُ آتَی اللَّهُ بِقَلْبٍ مَسَلِیْمِ جوسالم دل لایالیخی وہ دل جوغیر کی محبت سے پاک ہو، غیر کے اثر ات سے محفوظ ہواس كوقلب سليم كہتے ہيں۔ايبادلاسے كام آئے گا۔اى لئے ارشادفر مايا: وَ حُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ

(محشر کے روز جوسینوں میں ہوگا ہم کھول کریا ہر کر دیں گے )

اللہ تعالیٰ انسان کی کیفیت کو دیکھیں گے ۔ دل میں محبت الہی موجود ہے کہ نہیں ۔ دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا مالک و خالق کی محبت زیادہ ہے۔

# دل سخت كيسے ہوتا ہے؟

انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصہ کاشت نہ کرے،محنت نہ کرے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ ویتی ہے۔اس کئے کہاس پرمحنت نہیں ہوئی، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے۔اس طرح فر مایا:

''انسان جب اس دل پرمحنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ بیدل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا کہ بیپ پھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔''

فرمایا، نُسمُ قَسَتُ قُلُوبُکُمُ مِن بَغَدِ ذَالِک بَهِراس کے بعدتمہارے ول سخت ہوگئے۔ فَہِی کَالْجِ جَارَةِ اَوُ اَشَدُ قَسُوةٌ پُرید پُتروں کی ما ند ہوگئے بلکہ سخت ہوگئے۔ فَہِی کَالْجِ جَارَةِ اَوُ اَشَدُ قَسُوةٌ پُرید پُتروں کی ما ند ہوگئے بلکہ یہ پُتروں سے بھی زیا وہ سخت ہوگئے۔ بے شک پُقروں سے نہریں جاری ہوجایا کرتی ہیں اور جب پُقر پُھٹا ہے تو بسا اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پُقرتو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے کانی الحقے ہیں۔

لیکن اے انسان! جب تیرا ول بخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف ہے کا عیّانہیں ہے۔ پیھر بھی ول کی اس بختی پرشر ماتے ہیں۔ انسان کی پاس بہی سر ماریہ ہے اسے بنالے تو اللہ کے ہاں کا میاب ہوگیا اور اسے بگاڑ لے تو پھر ریانسان بالکل نا کام ہوگیا۔

### دل اندھا کیسے ہوتا ہے؟

غفلت بھری زندگی گزار نے ہے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے ، بالکل اندھا۔ایبااندھا کہ یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کرسکتا۔ جیسے ایک آ دمی کی بیعا کی نہ ہو ، وہ آ دمی دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرسکتا ، اندھیر ہے اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا ، اندھیر ہے اور اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ پہچان نہیں سکتا کہ کون می چیز نفع دینے والی ہے اور کون می چیز نقصان دینے والی ہے ۔ اسی طرح جب دل اندھا ہوتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہو گئر اس کے سر پر جول بھی نہیں ریگتی کہ میں نے کوئی اللہ کی نافر مانی کی بھی ہے یا نہیں ۔ اس کونیک آ دمی کی صحبت اسے انچی گئی نہیں ۔ اب اسے دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی ، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہ رہی ، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہ رہی ، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہ رہی ، اب اسے نیکی اور بدی میں تمیز نہ رہی ، اب اسے اندھا ہو چکا ہے ۔ اب اسے اندھیر سے اور اجالے کا فرق معلوم نہ ہوا ، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے ۔ اب اسے اندھیر سے اور اجالے کا فرق معلوم نہ ہوا ، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے ۔ اب اسے اندھیر کے اور اجالے کا فرق معلوم نہ ہوا ، کیونکہ دل اندھا ہو چکا ہے ۔ اب اسے اندھی گئر دری کہ اس پوری قوم کو اللہ تعالی نے کہا :

إِنَّهُمْ كَانُو قُومًا عَمِين (وه اندمي قوم عني)

اس کا کیا مطلب ہے، کیا ظاہر سے نابینا تھے؟ کی نہیں! روایت میں کسی قوم کے بارے میں ایسانہیں آتا کہ وہ سارے کے سارے اندھے ہوں۔ ہاں ایک قوم السی گزری جس نے اپنے نبی کا فرمان کو نہ ہانا، نداس پرایمان لائے، چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُم کَانُو فَوُمّا عَمِیْن وہ اندھی قوم تھی، اسنے اپنے نبی کو نہ پہچانا، اپنے خالق و مالک کو نہ بہچانا اور ایمان کو نہ اپنایا۔ انہیں اندھی قوم کہا گیا۔ قرآن یاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،

وَ مَنُ كَانَ فِي هَلَذِهِ أَعُلَمَى. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعُمَى . وَأَصَلُ مَبِيُلاً. (اورجواس دنياش اندهار باوه آخرت شِهِي اندهار ہےگا) کیا مطلب اس کا؟ جو دنیا میں نابینا ہے اس کوآخرت میں بھی بینائی نہیں ملے گی؟ ناں ناں! اس کا مطلب بیہ ہے کہ جواس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تھم سے چشم پوشی کرتار ہا۔ اللہ کے حکموں کونظرا نداز کرتار ہا، اس کے حکموں سے اندھا بنار ہا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسکی بینائی کو سلب فرمالیں گے ۔ چنانچہ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، جب اس کونا بینا کھڑا کیا جائے گا تو وہ یوں کے گا،

قَالَ رَبِّ لِمَاحَشَرُ تَنِيُ اَعُمٰى وَقَدْ كُنْتَ بَصِيْرًا . قَالَ كَذَٰلِكَ اتَتُكَ اينُنَا فَنَسِيْتَهَا وَ كَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ

(اے اللہ! مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا۔ اور دنیا میں تو میں آتکھوں والاتھا۔ کہا جائے گااییا ہی ہے جیسے تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں ، تونے ان کو بھلا دیا اور آج کے روز تہہیں بھی بھلا دیا جائے گا)

معلوم یہ ہوا کہ جوانسان اپنے پروروگار کے فرمان کونظرانداز کرے گااوراس سے چیٹم پوٹی کرے گا ، بیرانسان آخرت میں بینائی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اندھااٹھایا جائے گا۔

ان لوگوں کے بارے میں جواللہ کے راستے پر نہ چلے ،نفس اور شیطان کالقمہ بن گئے ،اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں :

لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا آوُآذَانٌ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْآبُصَارُ وَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

(اے کاش!ان کے دل ہوتے جوانہیں عقل سکھاتے۔ان کے کان ہوتے جن سے وہ ہدایت کی بات کو سنتے اور آئکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتیں۔ یہ تو سینوں کے اندر دل اندھے ہوا کرتے ہیں)

# دل برمبر کیسے گئی ہے؟

جناب رسول الله ملين المنظم في ارشا وفر مايا:

''انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرایک داغ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے تو پھرایک داغ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ لگاہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہوجاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پرمہر جباریت لگاد ہے ہیں۔

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم (الله نعمرلكادى ان كداول ي)

اس کو کہتے ہیں کہ دل پر مہر جہاریت لگ گئی۔ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے پھریہ انسان نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

# دل صاف کیے ہوتا ہے؟

انسان جب توبتائب ہوتا ہے تو دل کی سیابی دورہوجاتی ہے، دل کی ظلمت دو رہوجاتی ہے، دل کی ظلمت دو رہوجاتی ہے، دل کی تخی دورہوتی ہے اور جب انسان اللہ پاک کے سامنے سر ہمجو دہو کر اپنے گنا ہول سے بچی بچی تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دھود ہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ اپنے دھوؤں ؟ " تو فر مایا ،" یہ دل پانی "اے اللہ! پانی تو وہاں پہنچانہیں میں اس کو کسے دھوؤں؟ " تو فر مایا ،" یہ دل پانی سے نہیں ، یہ تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے۔ " یعنی اگر تو میرے حضور گنا ہوں کی معافی مائے گا ، عاجزی اور زاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کوصاف کر دیا جائے گا ، عاجزی اور زاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کوصاف کر دیا جائے گا ۔ دل اس سے دھاتا ہے۔

# ول کی غ**ز**ا کیاہے؟

انسان کے جسم کے لئے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی ہے۔اگر انسان وہ غذا نہ کھائے تو بدن کمزور ہوجا تا ہے۔ بدن اعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ای طرح دل کی بھی غذا ہےاوروہ ہے نیکی کے کام کرنا ،اللہ والوں کی مجنس ،اللہ کا ذکریہ سب دل کی غذا ہے۔

# ول کی پاکش کیا ہے؟

صديث ياك مين رسول اكرم مُثِّينَام في ارشا وفر مايا:

لكل شىء صقالة (برچيز كے لئے ايك ميقل ہوتا ہے)

جے پالش کہتے ہیں۔ جیسے جوتوں کی پالش کر دی جائے تو جوتا بالکل چک جاتا ہے۔ای طرح لوہے کے لئے پالش ہوتی ہے، ریکمال لگا دیا جائے تو لو ہا چک اٹھتا ہے۔ای طرح کیڑے کی پالش صابن ہے،اگر کیڑ ااس سے دھو دیا جائے تو صاف اورا جلا ہوجا تا ہے۔ای طرح فرمایا،

لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله

(مرچيز کے لئے بالش موتی ہاوردل کی بالش اللہ کی ياد ہے)

پس جوانسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی یا دہیں لگار ہتا ہے، اس کا سیاہ دل صاف ہوجا تا ہے۔ گمنا ہوں کے اثر ات ختم ہوجاتے ہیں۔

## الله والول كي مجلس كي بركات

الله والوں کی مجالس الیں ہوتی ہیں کہ ان کی محفلوں میں لمحہ بہلحہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے بت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔اللہ کے ذکر سے دلول کی تختی دور ہوتی ہے۔مردہ دل زندہ ہوجاتے ہیں۔

#### عجيب واقعه

ایک آدمی حضرت حسن بھری کی محفل میں آیا۔ کہنے لگا، حضرت ہمیں کیا ہوگیا؟

گلتا ہے کہ ہمارے ول سوگئے، آپ تھیجت کرتے ہیں ہم پراٹر ہی نہیں ہوتا۔ فرما یا جوسویا ہوا ہو وہ تو جبنھوڑ نے سے جاگ افتا ہے، اگرتم پھر بھی نہیں جاگے تو تم سوئے ہوئے نہیں، موئے ہوئے ہور کہ انسان اللہ والوں کی مجلس میں آکر بھی تھیجت قبول نہ کرے، گناہوں سے پکی تچی تو بہ نہ کرے، نیک اعمال کی آئندہ سے نیت نہ کرے، یقینا اسکا ول سویا ہوا نہیں بلکہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندہ ہوں گے، کھاتے ہیتے ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے مگران کے اندر کا انسان مویا ہوا ہوگا۔ بالکل ، اسان مویا ہوا ہوگا۔ بالکل ، اندر سے انسان مویا ہوا ہوگا۔ بالکل ، اندر سے انسان مویا ہوا ہوگا۔ بالکل ، اندر سے انسان مویا ہوا ہوگا۔ بالکل ، اندر سے انسانوں والی صورت نہیں ہوگی۔ من میں انسان کی صورت میں ہے، کوئی کسی صورت میں ہا نہوں گئی ہوئی ہے۔ حمل میں انہوں ہوا ہے کہنے نہیں ہوتی ہے۔ سے اینے من میں ڈوب کر یا جا سراغ زندگی سے این مول میں میں ڈوب کر یا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

اے انسان! تو اپنے من میں ذراح جا نک کراس در پیچے کو کھول ، اپنی اصلی تصویر کو ذراد کھے۔ انسان جب اپنے من میں جھا نکتا ہے تو اے اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے۔ یمی فر مایا گیا کہ تو اپنی اصل تصویر کو دکھے ، تجھے کیا ہو تا جا ہے تھا اور تو کیا بنا بھر تا ہے؟

# دلوں کی خوراک کیاہے؟

دل اپن خوراک کے لئے ایسے ہی مختاج ہوتے ہیں جیسے ہم اپنی خوراک کھانے کے مختاج ہوتے ہیں ۔ دلوں کی خوراک وعظ ونصیحت ، اللّٰہ کا ذکر اور اللّٰہ والوں کی املان دل العالمة المسلان ول العالمة المسلان ول

مجلسیں ہیں۔اس ہے دل کی د نیابدل جاتی ہے۔

## تحكيم انصاري كاواقعه

آ تکھ کا نوراور چیز ہے، دل کا نوراور چیز ہے۔ حکیم انصاری دبلی کے بڑے مشہو ر حکیم نتھے۔اللہ نے کیافہم وفراست عطا فر مائی تھی۔اندھے تھے کیکن حکمت کا کام کیا کرتے تھے۔ ہاتھ دیکھتے تھے اور مریض کے مرض کو پہچان لیا کرتے تھے۔ آنکھ سے و مکی نہیں سکتے تھے، نہ چہرہ و مکھے سکتے تھے، نہ رنگ و مکھے سکتے تھے، نہ زبان و مکھے سکتے تنے ۔ گراللہ نے وہ فراست عطا کر دی تھی کہ صرف ہاتھ ہے نبض و کیھتے اور یوری مرض کو پہیان لیا کرتے تھے۔ بڑے مشہور حکیم تھے۔اگر دوسرے حکیموں سے مرض قا ہو میں نہ آتا تو مریض ان کے پاس جایا کرتے تھے، ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ خواجه محمر عبدالمالك صديقي فرماتے ہيں ، مجھے شوق ہوا كه ميں بھی ذرا ان حكيم صاحب کو دیکھوں ۔ چنانچہ ہیں ان کی دو کان پر حمیا ،ان سے کوئی بات نہیں کی تا کہ ان کومیرے آنے کا پتہ نہ چلے اور وہاں بیٹے کر میں نے ان کے دل پر توجہ ڈالنی شروع کر دی۔ پیچھ دیرگز ری تو میں نے کہا ،احچھااب دل کی بجائے روح پر توجہ ڈالٹا ہوں \_ جب میں نے اس پرتوجہ ڈالنا جا ہی تو وہ فوراً بول اٹھے ۔ ناب نال حضرت آپ میرے دل پر ہی توجہ کرتے رہیں ،اگریہی بن گیا تو سب پچھے بن گیا۔فر ماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس شخص کو تابینا کون کہے، جسے بتایا بھی نہیں تمیا مگراس کا دل ایباصاف ہے کہ وہ آنے والے انوارات کومحسوں کرر ہاہے۔اللہ اکبر ول بیتا بھی کر خدا سے طلب آئکہ کا نور دل کا نور نہیں

## دل كاموتيا بنداوراس كاعلاج

جیسے آگھ پرموتیا بند آجائے تو انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اوران کے پاس جا تا ہے اوران کے پاس جا کرموتیا بند کا علاج کروالیا جاتا ہے اس طرح جب دل سخت ہوجائے تو انسا ن اللہ والوں کی مجالس میں جائے ، انکے پاس جانے سے دل کا موتیا بند دور ہوجایا کرتا ہے ، دل کی بینائی لوٹ آتی ہے ، دل پھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ٹھو کرتا ہے ، دل کی بینائی لوٹ آتی ہے ، دل پھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ٹھو کرتا ہے ، دل کی بینائی لوٹ آتی ہے ، دل پھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ٹھو کرتا ہے ، دل کی بینائی لوٹ آتی ہے ، دل پھر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک ٹھو کوں کی کرتا ہے ، دا کی زندگی میں انقلاب آجا تا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کی دیکھنا کہ الل اللہ کی صحبت سے ان کی زندگی میں انقلاب آسے یا۔

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا نگاہ ِ مرد ِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں بعض اوقات اہل اللہ کی صحبت میں گڑے ہوئے لوگ آتے ہیں اور ایک نظر پڑتی ہے تو ان کے دل کی و نیابدل جاتی ہے۔

# نى اكرم مُنْ يَنْكِمُ كَى نَظْر

صحابہ کرام شروع میں کفر وشرک کے گنا ہوں میں کتھڑے ہوئے تھے۔ حضور ملٹ ﷺ کی خدمت میں آئے تو حضور ملٹ ﷺ کی نظر میں الی تا میرتھی کہان کے دلوں کو دھوکرر کھ دیتی تھی۔

۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

### الله كى محبت كارتك

یجے لوگ رنگ فروش ہوتے ہیں۔ پچے لوگ رنگ ساز ہوتے ہیں۔ پچے لوگ
رنگ ریز ہوتے ہیں۔ ایک رنگ کا بیچنے والا اور ایک اس رنگ کو کپڑے کے اوپر
چڑھانے والا ، جو بیچنے والا ہواس کورنگ فروش کہتے ہیں ، جورنگ اوپر چڑھانے
والا ہواس کورنگ ریز کہتے ہیں۔ کتاب وسنت ایک رنگ ہے۔ علماء کرام رنگ
مخروش ہیں اور مشائخ وصوفیاء رنگ ریز ہیں۔ جوان کے پاس جاتا ہے اس کے دل
یرکتاب اللہ کارنگ چڑھادیتے ہیں۔ اللہ اکبر!

### الثدكارتك اوردل

صِبُغَةُ اللَّهِ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبُغَةً (اللهُ كارنگ اورالله كے رنگ ہے بہتر كس كارنگ ہے) انها ن ایسے لوگوں كی مجالس كو حاصل كرے اور الله كے ذكر كے لئے اپنی ہمت لگائے۔اگر مرتے مرتے بھی دل بن گیا تو اس كا كام ہوگیا۔

### املاي الله المالي الملاي الملا

# انسان کی زندگی کتنی ہے

انسان گناہ اس نیت سے کرتا ہے کہ تو بہ کرلوں گااور تو بہ اس لئے نہیں کرتا کہ زندگی ابھی بہت ہاتی ہے۔امام غزائی ایک کتاب میں فرماتے ہیں۔''اے دوست! مجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہوجس سے تیراکفن بنتا ہے''انسان گناہ کرتا ہے کہ میں تو بہ کرلوں گااور تو بہ نہیں کرتا کہ ابھی زندگی کمبی ہے اور یہ نہیں جانتا کہ میری زندگی بہت تھوڑی ہے۔

- ۔ آشیانہ شاخ گل پہ کب تیری میراث ہے بس غنیمت جان لے جتنا بیرا ہو عمیا
- ۔ ننیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے
- منیمت سمجھ زندگی کی بہار آنا نہ ہوگا یہاں بار بار

جناب رسول اکرم مٹی آئی نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ عرض کیا صبح اٹھتا ہوں ، یہ یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی بھی یا نہیں ۔ دوسرے سے پوچھا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ فر مایا، حضرت! میں چار رکعت کی نبیس ۔ دوسرے سے پوچھا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ فر مایا، حضرت! میں چار رکعت کی نبیس ۔ نبیت باندھتا ہوں ااور مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل بھی کر سکوں گایا نہیں ۔ آپ مٹر آئی آئی نے فر مایا، میرا تو میہ معاملہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں اور ایک طرف سلام پھیر سکوں گایا نہیں ۔ نبیس ۔ زندگی کا تو میں مقین نہیں کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گایا نہیں ۔ زندگی کا تو میں مقاملہ ہے۔

مجھے تعجب ہے اس شخص پر ، جو گناہ اس لئے کرتا ہے کہ میں تو بہ کرلوں گا اور تو بہ

اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی زندگی کمبی ہے۔ یقیناً بیا نسان دھو کے میں پڑا ہوا ہے۔

## الله كوكيا يسند ہے

صدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لاینظر الی صور کم واموالکم ولیکن ینظر الی صور کم واموالکم ولیکن ینظر اللہ تعالیٰ ہیں ویکھے تمہاری شکل وصورت کواور نہیں ویکھتے تمہارے مال پینے کو بلکہ وہ ویکھتے ہیں تمہارے دلوں کواور تمہارے اعمال کو)

الله اکبر! حضرت بلال حبثی ﷺ کارنگ کالا ، ہونٹ موٹے ، دانت لیے مگراللہ کے ہاں اسخ مقبول تھے کہرسول اللہ میں گیا عرش پر جاتے ہیں تو جنت میں کسی کے قدموں کی آواز سفتے ہیں۔ پوچھا، ' جبرائیل عبدہ! یہ س کے قدموں کی چاپ من رہا جوں ؟ جبرائیل عبدہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے غلام بلال ﷺ کے قدموں کے چوائی آواز ہے۔قدم زمین پر پڑتے تھے اور جنت میں اس کی آواز جایا کرتی تھی۔ چلنے کی آواز ہے۔قدم زمین پر پڑتے تھے اور جنت میں اس کی آواز جایا کرتی تھی۔ انسان دل کو بنا لے کیونکہ اللہ تعالی دلوں کے بیو پاری ہیں۔ اللہ تعالی چاہجے ہیں کہ اے انسان او مجھے اپنے دل میں بسالے۔ اگر ایسانہ ہوا تو انسان دنیا میں بھی نقصان اٹھا کے گا ور آخرت میں بھی نقصان اٹھا کے گا۔ دل کا بگڑ تا بہت آسان کمر دل کا بنتا بڑامشکل کام ، جو بنتا ہے بابنا تا ہے وہ پنۃ پاتا ہے۔ دوسروں کو معلوم نہیں دول کا بنتا بڑامشکل کام ، جو بنتا ہے باس راستے کے اسے ذرات بھی نظر آیا کرتے۔ جو بنتے ہیں اور جس راستے پر چلیا ہے اس راستے کے اس کو بہا ڑبھی نہیں نظر آیا کرتے۔ جو بنتے والے دراستے پر چلیا ہی اس کو بہا ڑبھی نہیں نظر آیا کرتے۔ جو بنتے والے دراستے پر چلی ہی تھیں اس کو بہا ڑبھی نہیں نظر آیا کرتے۔ جو بنتے والے دراستے پر چلی ہی تو بیت کے اس کو بہا ڑبھی نہیں نظر آیا کر تے۔ جو بنتے والے دراستے پر پہلی مین میت کرنی پڑ تی ہے۔

صحیح مسلمان کون ہے؟

ہم نے تو زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور ہم سجھتے ہیں اسلام بہت آسان ہے

۔ یہ شہادت گہہ الفت میں قدم رکھنا ہے ۔ لوگ آسان سیجھتے ہیں مسلماں ہونا

بات یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا۔ لیکن مالک اپی مرضی کے بنے پھرتے ہیں۔ سوچنے ، زندگی کے چالیس سال گزر چکے ہیں۔ ان چالیس سالوں میں ہماری آنکھ مسلمان بن گئی؟ ہماری زبان مسلمان بن گئی؟ کان مسلمان بن گئے؟ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنادے۔

دل کی بستی

دل کا گرنا آسان کام ہے گرول کا بننامشکل کام ہے۔ کسی شاعرنے کیا مزے کی بات کہی ہے،

بستیوں کا بسنا آسان کا منہیں ہوتا، شہروں کا آباد ہونا آسان کا منہیں ہوتا۔ شہر آباد ہوتے ہوتے ہوتے زندگیاں گزرجاتی ہیں، پھرشہرآباد ہوا کرتے ہیں۔ شاعر نے یہی کہا کہ دلوں کا آباد ہوجاتا کوئی آسان کا منہیں ہوتا۔ جیسے شہرمشکل سے آباد ہوتے ہیں ایسے ہی دل بھی مشکلوں ہے آباد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو بنانے کی توفیق عطافر مادے۔ آبین

"و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين"

# سأئنس اورانسان

اَلْحَمُدُلِلَٰهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ!
فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَمَنُ كُلِّ شَيءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ وَمِنُ كُلِّ شَيءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ مَنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقُنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ مَنْ مُلِي الْمُرْسَلِيْنَ مُسَلِّمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ مُسَلِّمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّةِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

# سائنس کی بنیاد

یہ آیت مبارکہ ساری سائنس کی بنیا دنظر آتی ہے۔ ایک تو مرداور عورت جوڑا ہے۔ ایک تو مرداور عورت جوڑا ہے۔ ای طرح حیوانوں میں، پرندوں میں اور درندوں میں جوڑے جوڑے ہیں۔ گراس آیت کی تفصیل اس سے بہت زیادہ ہے۔

# کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے

آپ کا نتات کی ہر چیز میں غور وفکر کریں آپکو جوڑا جوڑا نظر آئیگا مثلا زمین اور آسان جوڑا جوڑا نظر آئیگا مثلا زمین اور آسان جوڑا جوڑا جوڑا جوڑا ہوڑا ہو گا مثلا زمین کی جائی برسا تا ہے زمین مادہ کی ماننداس کو جذب کرتی ہے۔ پھر کھیتیاں زمین کی اولا دہوتی ہیں۔ Botany کامضمون پڑھنے والے آج اس بات کو بچھتے ہیں کہ پودوں میں بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔

ایک پودے سے نیج ہوا میں اڑتا ہے دوسرے پودے میں پہنچا ہے اور دوسرے پودے میں پہنچا ہے اور دوسرے پودے میں پہنچ کر پھرا یک نیا پھول برآ مد ہوتا ہے لہذا نبا تات میں جوڑا جوڑا ہے بلکہ آج سائنس کی دنیا یہ بہتی ہے کہ اگر مادہ ہمیں معلوم ہے تو Anti Matter بھی موجود ہے۔ اگر ذرا اور موجود ہے۔ اگر ذرا اور گہرائی میں چلے جا کیں تو مادے کی بناوٹ ایٹم سے ہوتی ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹران اور پردٹان کا جوڑا ہے پھرید دونوں مل کر چارج والے ذرات بنتے ہیں۔ الیکٹران اور پردٹان کا جوڑا ہے پھرید دونوں مل کر چارج والے ذرات بنتے ہیں۔ اب کوئی ندکوئی بغیر چارج کے ذرہ ہوتا چا ہے تھا جو انکا جوڑا بنتا۔ الیکٹران اور پروٹان احمد کی دنیا میں مینے (Reactions ہیں۔ یہ جوڑا بن گیا۔ کیسٹری کی دنیا میں جتنے (Reactions) ہوتے ہیں۔ انگی بنیا و جوڑا بن گیا۔ کیسٹری کی دنیا میں جتنے (Reactions) ہوتا ہے۔ تب ردعمل موتا ہے۔ یہ جوڑا جوڑا ہوا۔ پھر پھی جوڑا جوڑا ہوا۔ پھر پھی جوڑا جوڑا ہوا۔ پھر پھی جوڑا جوڑا ہوا۔ اساسی (Basic) ہوتی ہیں یہ بھی جوڑا جوڑا ہوا۔

## مسلمان طلباء يهايل

وَ مِنْ کُلِ شَیء خَلَقُنَا ذَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا تا کہتم تھیجت حاصل کرو۔ میں مسلمان طالب علموں سے اپیل کرتا ہوں۔ وہ اس آیت کواصول بنا کرریسرچ کریں انہیں سائنس کی نئی دریا فنتیں سامنے آئیں گی۔

آج دیکھئے کمپیوٹر نے زمین کے فاصلوں کو سمیٹ کرر کھ دیا ہے۔ جو تبدیلیاں سالوں کے بعد آتی تھی وہ آج دنوں میں آرہی ہیں ۔ کمپیوٹر کی بنیاد Bits پر ہے ایک زیرو اور ایک One ہے۔مثین لیگونج Zeroاور One سے مل کر بنتی ہے۔ ہر کمپیوٹرزیرواور one کے اوپر کام کرتی ہے ، زیرہ اور one بھی ایک جوڑا ہے ۔ پس ٹابت ہوا کہ ہر چیز میں جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔

# اصلی انسان اورنقلی انسان

ساری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنا دیا۔ فَعَلَّکُمْ قَلَ کُمْ وُنُ تَا کہُمْ نَصِحت عاصل کرو۔ اس اصول کو ذرا سما منے رکھ کرانسان کے بارے میں سوچنے۔ بیانسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک جسم جو مکان ہے دوسرار دح جواس میں کمین ہے۔ بیج ہم فقی انسان ہے اسکے اندر بسنے والی روح اصلی انسان ہے۔ یعنی بیا بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے نقتی انسان اور اصلی انسان نقلی انسان کی ضرور یات اور ہیں اصلی انسان کی ضروریات اور ہیں ، وہ کیسے ؟ انسان مٹی سے بنا اور اسکے جسم کی ضروریات زمین سے برآ مہ ہوتی ہیں مثلاً پانی ، کیڑا، پھل وغیرہ ہر چیزمٹی سے نگلتی ہے کیونکہ بنیا دہی مٹی ہے۔ انسان کی مروریات تر ہیں اس دوح کی غذا او پر سے آنیوا لے انواراتو تجلیات کی روح او پر سے آئی ہے لیس اس روح کی غذا او پر سے آنیوا لے انواراتو تجلیات بی روح اوپر سے آئی انسان کی ضروریات کی مادر۔

#### دوچیرے

انسان کے دو چپرے ہیں ایک وہ چپرہ جس کود نیاوا نے دیکھتے ہیں ایک وہ چپرہ ہس کو دنیاوا نے دیکھتے ہیں ایک وہ چپرہ ہے جس کو پیدا کرنے والا دیکھتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرفاء کی شکل میں بھیڑیے کا دل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دو چپروں کیساتھ زندگی گزارتے ہیں ایک چپرہ آنکھ کھو لئے سے نظر آتا ہے ایک چپرہ آنکھ بندکر کے دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ ایک چپرہ نگاہ جھکانے سے نظر آتا ہے۔ ایک چپرہ نگاہ ایک ایک خبرہ نگاہ جھکانے سے نظر آتا ہے۔

# جسم اورروح كي ضروريات

ایک جم اورایک اس کی روح ہے۔ دونوں کی ضروریات علیحدہ ہیں۔ اگر چند
دن روٹی ندکھا کیں تو جسم کی تو تضعف میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ روحانی طور پر انسان
دن نیک اعمال نہ کریں تو انسان کی روح کمزور ہوجاتی ہے۔ روحانی طور پر انسان
بالکل کمزور ہوجاتا ہے۔ ظاہر کے کھانے کی لذت اور ہے باطن کی غذا کی لذت اور
ہے۔ جیسے ہم دستر خواں پر جیٹے ہیں ہمیں ہر ہر کھانے کا مزا جدا محسوس ہوتا ہے۔
روسٹ کا مزہ جدا، سبزی کا مزہ جدا، پھل کا مزہ جدا، میوے کا مزا جدا، مشروبات کا
مزا جدا، ہر ہر چیز کا ہمیں علیحدہ علیحدہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح ہر ہر نیک عمل
کے ساتھ ایک علیحدہ لذت ہے جس کا باطن جا گما ہووہ ان اعمال کی لذت اٹھا یا کرتا

### جداجدامزے

میرے دوستوجس طرح ہر کھانے کا مزاجدا ہے اللہ کی قتم ہر نیک عمل کی لذت جدا ہے ۔ غیرمحرم سے آتھ بند کرنے کا مزا کچھا در ہے ، بچے ہو لنے کا مزا کچھا در ہے ، میں دوسرے کی خاطر قربانی دینے کا مزا کچھا در ہے ، عبا دات کا مزا کچھا در ہے ۔ جیسے ہم آئس کریم کھاتے ہیں ہر ہر چیج کھانے پر لطف آتا ہے ایسے ہی اللہ والے جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہر ہر آیت کے پڑھنے پران کو مزا آتا ہے اور انکا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

وَ إِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الِمَاتُهُ زَادَتُهُمُ اِيُمَانًا جب اسكى آيات پڑھى جاتى بيں ان كاايمان زيادہ ہوجا تا ہے۔

## ہمیں تلاوت قر آن کالطف کیوں نہیں آتا؟

جب الله كا قرآن پڑھا جاتا ہے الله والوں كولطف آتا ہے ہميں لطف كيوں نہيں آتا؟ اس لئے كہم نے اندر كے انسان پر محنت نہيں كى ہے۔ آج نماز پڑھ رہے ہوتے ہيں اور خيالوں ميں بازار پھررہے ہوتے ہيں ، تلاوت كررہے ہوتے ہيں ول وو ماغ كسى اور كے خيالات ميں لگا ہوا ہوتا ہے ، ايسے وقت ميں عبادات كى لذت كيے نفيب ہوسكتی ہے۔

## عجيب عبادتين

آج ہماری عبادات کی حالت عجیب ہے۔ ایسے بھی مواقع آئے کہ امام کونماز
کی رکعتوں میں سہو ہوا، بعد میں مقتد یوں سے پوچھاکتنی رکعات پڑھیں بھری مسجد
میں کوئی بتانے والانہیں کتنی رکعات پڑھیں ..... سب غیر حاضر۔ اللہ اکبر۔ بیانمازوں کی حالت ہے۔ بیعبادات کی کیفیت ہے۔ کسی عارف نے کیا پیاری بات
کہی فرماتے ہیں۔

۔ بہ زمین چوں سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی جب میں نے زمین پرسجدہ کیا تو زمین سے ندا آئی۔اوریا کے سجدہ کرنے والے تونے جھے بھی خراب کردیا۔

میں جوسر بسجدہ ہوا بھی تو زمین ہے آنے گئی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جب دل صنم خاند بن چکا ہو بت خاند بن چکا ہوتو پھر سجدے کی لذت نہیں آیا کرتی۔

وہ سجدہ روح زمین جس سے کانی جاتی تھی ای کو آج ترستے ہیں منبر ومحراب جن پہنجدے محلتے تھےوہ بیٹانیاں کہاں گئیں۔جواللہ کے ڈرسے کا نیتے تھے وه دل کہاں گئے؟ آج زندگی مختلف ہوگئی۔

> تیری محفل بھی گئی جائے والے بھی گئے شب کی آبس بھی گئیں مبح کے نالے بھی گئے

> آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر اب انہیں وصوند جراغ رخ زیا لے کر

# مسلمانوں کی ذلت کی وجہاوراس کاعلاج

نة لقين غزالى نظر آتى ہے نہ ج وتاب رازى نظر آتا ہے كيا وجہ ہے؟ محنت كارخ جدا ہو کیا۔اصلی انسان پر محنت کرنے کی بجائے آج ہم نے تعلّی انسان پر محنت کرنا شروع کردی ہےاصلی انسان کو بھلا بیٹھے۔ جب ہم نے اصلی انسان کو بھلا دیا ہم دنیا کے اندر ذلت کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔

> جس دوریه تازال تقی دنیا هم اب وه زمانه بهول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ و کیج لیا آئینے میں ہر داغ نہ و کیجے سینے میں جی ایبا لگایا جینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل بل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے

کہاں گئے وہ نو جوان جورات کے آخری پہر میں اٹھ کر لا الدالا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ان کے سینوں میں دل کا نینے تھے، جن کے معصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو دنیا میں ایسے انقلاب آجاتے تھے جوائیم بموں ہے بھی نہیں ہر پا ہوتے ۔رات کواٹھ کررونے کی لذت سے آج ہم نا آشنا ہیں ۔ تہجد کا وقت تو قبولیت وعا کا وقت ہوتا ہے۔۔

### تهجد بإسوروبييه

تہد کے وقت شہنشاہ عالم کی طرف سے ایک فرشتہ بیمنادی کرتا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں ..... مانگنے والے میشی نیندسو کے ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی کہد دے کہ رات کے تین بج جا کو عے تو تمہیں ایک سورو پیے ملے گا۔ ہمیں ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر جو مانگنا ہے میں مانگنے والے کوعطا کر دیتا ہوں ، اس اللہ کے تعلق ، اللہ کی معرفت ، آخرت کی کا میانی کا آج وہ مقام ہمارے دل میں نہیں جو سورو یے کا ہوتا ہے اسلے اللہ تعالی نے فرمایا۔

وَمَا قَدَرُوْا اللَّهَ حَقَّ قَدُدِهِ (انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی)

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلا کیں کے راہرو منزل ہی نہیں

### دعا كي طافت

صلاح الدین ایو بی کا واقعہ یا دآ حمیا ۔عیسا ئیوں کے ساتھ صلیبی جنگیں ہور ہی ہیں ۔عیسائیوں نے اپنی پوری فون میدان میں جھونک دی تا کہ ایک ہی ملے میں

مسلمانوں کو مخلست دے دیں ۔مزید برآں کمک کے طور پر ایک بحری بیڑ ابھی روا نہ کر دیا ۔ صلاح الدین کو پیتہ چلاتو اس کو پریشانی لاحق ہوئی مسلمان تعدا وہیں تھوڑ ہے ہیں سازوسامان میں کم ہیں ، کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ صلاح الدین ایو بی بیت المقدس میں جاتا ہے ساری رات رکوع اور سجدہ میں گزار دیتا ہے ، اللہ کے سامنے مناجات کرتا رہتا ہے ۔ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا ،ایک نیک اور بزرگ آ دمی جاتے ہوئے نظرآئے۔ صلاح الدین ایو بی قریب آتا ہے اس بزرگ کوسلام کر کے کہتا ہے،حضرت معلوم ہوا ہے کہ کفار کا ایک بحری بیڑ اچل پڑ ا ہے جومسلمانوں پر حملہ کرے گا ہمارے پاس ان سے تمٹنے کے لئے فوج نہیں ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطافر مائے۔وہ صاحب نظر ہے آئھے!ٹھا کرصلاح الدین ایو بی کے چرے کو دیکھااس کی رات کی کیفیات کو بھانب لیا۔ فرمانے لکے صلاح الدین ابو بی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کوڈ بودیا ہے۔ واقعی اسکلے ول خبر پینچی که دشمن کا بحری ہیڑا ڈ وب چکا تھا۔ایک وقت تھارات کے آخری پہر میں ملمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے اللہ تعالی دنیا کے جغرافیہ کو بدل دیا کرتے تھے۔ آج اس وفت جماری آ تکھنہیں تھلتی ۔اس دال ساگ کے مزے نے ہمیں عبادات کے مزے سے محروم کرڈ الا۔

## حضرت قطب الدين کے جنازہ پڑھانے کا واقعہ

آپ کہیں مےمصروفیات بہت ہیں سنئے ۔مصروفیت کی بات آگئ تو فقیرآپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سنا دیتا ہے ۔فقیر کو دہلی میں قطب مینار کے قریب حضرت خواجہ قطب الدینؓ بختیار کا کی کے مزار پر جانے کا موقعہ ملا۔ایک عجیب واقعہ ان کی زندگی

کا سنئے ۔ جب حضرت قطب الدینؓ بختیار کا کی کی و فات ہوئی تو کہرام کچ گیا ۔ جنازہ تیار ہوا۔ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لئے لایا گیا مخلوق مور دملخ کی طرح جناز ہ پڑھنے کے لئے نکل پڑی تھی ،انسانوں کا ایک سمندرتھا جو حد نگاہ تک نظرا تا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بچرے ہوئے دریا کی مانندیہ مجمع ہے۔ جب جناز ہ پڑھنے کا وفت آیا ایک آ دمی بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں وصی ہوں مجھے حضرتٌ نے وصیت کی تھی۔ میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا جا ہتا ہوں مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی خواجہ قطب الدین بختیار کا گئے نے یہ وصیت کی کہ میرا جناز ہ و مخض یڑھائے جس کے اندر جارخو ہیاں ہوں۔ پہلی خو بی بیر کہ زندگی میں اس کی تکبیر او لی متجهی قضانه ہوئی ہو۔ دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز جھی قضانہ ہوئی ہو۔ تیسری بات ید کہاس نے غیرمحرم پر مجھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات بید کہا تنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی بھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں بیہ چارخو بیاں ہوں وہ میرا جناز ہر پڑھائے۔ جب بیہ بات کی گئی تو مجمع کوسانپ سونگھ گیا، سناٹا حجما گیا۔ لوگوں کے سر جھک گئے کون ہے جوقدم آگے بڑھائے۔ کافی دیرگزرگئی حتی کہ ایک تھخص روتا ہوا آ گے بڑھا۔حضرت قطب الدین بختیار کا گئے کے جنازے کے قریب آیا۔ جنازے سے جاور ہٹائی اور پیکہا حضرت قطب الدین! آپ خودتو فوت ہو مجے ۔ مجھے رسوا کر دیا ،اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کرفتم اٹھائی میرےاندریہ جاروں خوبیاں موجود ہیں ۔ نوگوں نے دیکھا یہ وفت کا با دشاہ شمس الدین انتمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار بکتے ہیں کیا ہم د کان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ رب



### العزت ہمیں نیکی کرنے کی تو فیق عطا فرما دے۔

#### وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# صحبت اولياء

اَلْحَمْدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ نِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّالِلَّهِ

مُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

ایمان والون کی پریشانیاں

" وَاللَّذِيْنَ آمَنُوْ الصَّلُ حُبَّالِلْهِ" ايمان والول كوالله سے شديد محبت ہوتى ہے۔ " وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه " اور جواب پروردگار كے سامنے كمرُ اہونے سے وُرا۔ " وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهواى " اور اپ نَفْس كوخوا بشات من پڑنے سے روك ليا۔ " وَنَهَى النَّفُ مَن عَنِ الْهواى " اور اپ نَفْس كوخوا بشات من پڑنے سے روك ليا۔ " فَإِنَّ الْهَوَانُ الْهَوَانُ " بُهِ بِ مَنْك اس كے لئے مُعَانا جنت ہے۔

گنا ہوں سے بیخے کے دوطریقے کنا ہوں سے بچاد وطرح سے ہے۔

(۱) محبت اللی اتنی ہو کہ محبت اللی کے غلبہ سے انسان اللہ تعالی کی نافر مانی نہ کر ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کی خشیت اتنی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو۔ میدو باتیں ہیں جس کی وجہ ہے انسان خواہشات نفسانی ہے نے جاتا ہے۔

### جنت دوقدم ہے

ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جنت دوقدم ہے ۔ کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اے دوست تو اپنا بہلا قدم اپنے نفس پرر کھ لے تیرا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔

### تفس مارنا

نفس کو قابوکرنا کامیا بی کئی ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نفس مارنا ، مارنا سے مراد کسی جاندار کو مارنانہیں ہوتا ، بلکہ انسان کے اندر جو'' میں'' ہوتی ہے وہ مارنی ہوتی ہے۔ انسان کے اندرخوا ہشات ختم ہو جا کمیں حتی کہ انسان کی پہندیدہ چیزیں وہی بن جا کمیں جن کوشریعت نے پہند کیا ہے۔ یہ چیز کثرت ذکر ہے حاصل ہوتی ہے۔ صحبت اولیاء اللہ ہے نفیب ہوتی ہے۔

# انتہائی خوش نصیب انسان کون ہے؟

صحبت صلحا ایباتریات ہے جودل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔اللہ والوں کی نگاہوں میں وہ تا ثیر ہوتی ہے وہ فیضان ملتا ہے۔ بس سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔اس کئے اللہ والوں کی صحبت جس شخص کونصیب ہوگئی۔وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے۔

### الله کہاں ملتاہے؟

میرے پیرومرشد فرمایا کرتے ہتھے۔''سبزی ملتی ہے سبزی والوں کی پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، لو ہاملتا ہے لوہے والوں کے پاس اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے یاس''۔

### صحبت اولیاء کی برکات

الله والول کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ پھر انسان کا رخ بدلتا ہے، کا نثا بدلتا ہے اس کا رخ و نیا سے ہٹ کر ہمہ تن اللہ کی طرف ہوجا تا ہے۔اللہ والوں کی صحبت میں برکت ہے۔

## صحبت اولیاء کی تا ثیر

صحبت اولیاء میں ایسی مقنا طیسیت ہوتی ہے کہ بس انسان کے دل کی دنیالمحول میں بدل جاتی ہے۔

نگاہ ولی میں وہ تاثیر رکیمی برلتی ہزاروں کی تقدیر دیمی اگر کوئی شعیب آئے میسر اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے

## محبت البي كاآسان راسته

محبت الہی کا راستہ مطے کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر کسی عارف کامل اور باغدا کی محبت میسر آجائے۔اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کراللہ رب العزت کی محبت ملتی ہے۔

# اولياءاللدكي ببجإن

اولیاءاللہ کی پیجان بتائی کی السلاب اذارء وا ذکر الله وه لوگجنہیں ویکموتو الله یا اللہ وہ لوگجنہیں ویکموتو اللہ یا وہ اس لئے کران کا جینا مرتاءان کی زندگی ،ان کی موت سب کا سب اللہ کے لئے ہوتا ہے۔وہ اس آ بہت کر بمد کا مصداق ہوتے ہیں قُلُ إِنَّ صَلَوْتِی وَنُسُکِی

E#36#3(CD)(2#36#3) **EX**(

وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ان كَى منزل الله كارضا موتى ہے۔

من کی آنگھیں کہاں کھلتی ہیں؟

اولیاءاللہ کی محبت میں بیٹھ کرمن کی آئٹھیں تھلتی ہیں کسی نے کہا ہے۔

من کی أنكعيل کے ہیں تیرا کوہت کاری سب زور لگا کر

بول

میان ترازو ہاتھ میں لے کر

تول تول

#### قبراورعبرت

انسان دنیا کی فانی چیزوں کی محبت چھوڑ دے اس لئے کہ مٹی او پر جو پچھ ہے سب مٹی ہے بڑے نازنین بڑے پری چیرہ لوگ قبر میں جاتے ہیں تو کیڑے ان کے بدن کو کھاتے ہیں۔ قبر کو دیکھ کرعبرت حاصل کروسوچو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہورہی ہے۔

### صحبت اولياء كے فوائد

صحبت اولیاء سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بس جانا یہ کا میا بی کہ تجی ہے پھریہ محبت دل میں بس جانا یہ کا میا بی کی کتجی ہے پھریہ محبت انسان سے فرما نبرداریاں کرواتی ہے۔ محبت اللی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبت انسان سے فرما نبرداری کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

### عقل اورعشق كاموازنه

ایک ہے عقلی طور پرانسان اللہ رب العزت کے حکموں کی تابعداری کر ہے اور ایک ہے کہ قلب بیں محبت الیمی ہو کہ اس محبت کی بنیا دیر تابعداری کرے دونوں بیس برا فرق ہے۔ عقل کے پاؤں اس میدان میں لنگ ہیں۔ بیراستہ عشق ومحبت کے پروں سے طے ہوتا ہے۔

عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم نالہ ہے بلیل شوریدہ تیرا خام ابھی الیے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی الیے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی

پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندلیش ہو عقل عشق ہومصلحت اندلیش تو ہے خام ابھی عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی ہے خطر کو د پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

عقل کی پرواز و ہاں تک نہیں پہنچتی جہاں عشق کے پروں سے انسان پہنچتا ہے۔ جس کومحبت الہی نصیب ہووہ خوش نصیب ہے۔

# محب اللي كيسے نصيب ہوتى ہے؟

محبت الہی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر نصیب ہوتی ہے۔ اگر ان کی صحبت نصیب نہ ہوتی ہے۔ اگر ان کی صحبت نصیب نہ ہوتی ہے اور بینعمت البی ہے۔ نصیب نہ ہوتی ہے اور بینعمت البی ہے ۔ کہ اگر نصیب ہوجائے تو دل کی کا یا بلیٹ جاتی ہے۔ کہ اگر نصیب ہوجائے تو دل کی کا یا بلیث جاتی ہے۔

## ایک صحالیؓ کی محبت کا واقعہ

ایک صحابی ﷺ کریاں چرانے والے تھے جب بھی مدینہ طیبہ واپس آتے تو پہ چھتے کہ قرآن پاک کی کوئی نئی آیات اتری ہیں یا نبی کریم ملی آئی ہے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی ہو؟ ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آکر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا ہے آیات اتری ہیں۔ جن میں اللہ تعالی نے قتم کھا کر فرمایا کہ میرے بندو! میں سہ تہمیں رزق دینے والا ہوں جب انہوں نے یہ بات بنی تو وہ نا راض ہونے گے اور کہنے کے کہ وہ کون ہے جس کویقین کے لئے میرے اللہ کوئی مسبحان الله سبحان الله میموت کی بات ہے۔

### رات کا اٹھناکس طرح آسان ہوجا تا ہے

جب دل میں محبت ہوتو پھرانسان فرما نبرداری کرتے ہوئے لطف محسوس کرتا ہے پھررات کا اٹھنا آسان ہوجا تاہے۔

اٹھ فریدا ستیا نے جماڑو دے میت
 تو ستا تیرا رب جاگدا تیری کیویں نہے بریت

محبت اللى سے رات كے آخرى پہركا المحنا آسان ہوجاتا ہے خود بخود آكھ كھلى ہے گھڑى كے آلارم نہيں لگانے پڑتے ۔ وہ دل كى گھڑى خود بتا ديتى ہے ۔ محبت كى وجہ سے انسان را توں كوجا كما ہے۔ تنت بحافلى جُنوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ بَدُغُونَ رَبُّهُم خَوقَ الله وَ طَلَمْ عَالَ الله ان كے بہلوان كے بستر وں سے جدار ہے ہیں ، الله رب العزت كى ياد میں مرغ نیم بہل كى طرح تؤسية رہے ہیں۔

### زنده اورمرده شهر

صحابہ کرائم کے زمانے میں اگر کوئی شخص رات کے آخری پہر میں گلیوں میں چلتا تو
پوراشہراس کوزندوں کا شہر نظر آتا۔ آج ہمارے شہروں میں اس وقت کوئی چلے تو قبرستان
نظر آئیں مجے۔ اس وقت کے لوگ شب زندہ دار تنجے ہر گھر سے تلاوت قر آن پاک
کی آواز ایسے آتی تھی۔ جیسے شہد کی کھیوں کے بھنبھنانے کی آوازیں ہوتی ہیں پوراشہر
زندہ ہوتا تھا۔ کوئی اونچا قر آن پڑھ رہا ہوتا تھا کوئی آہتہ قر آن پڑھ رہا ہوتا تھا۔

### حضرت ابوبكرها ورحضرت عمرها

ایک دفعہ اللہ کے بیار ہے مجبوب مٹھ آتھ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر ﷺ قرآن تہجد میں آہتہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حضرت عمر ﷺ و کی آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ دونوں کی حالت اور
کیفیت جدا جدائتی، جب دونوں نے تبجد کے نوافل پڑھ لئے تو نبی کریم مٹھیکٹی کی
خدمت میں حاضر ہوئے نبی اکرم مٹھیکٹی نے حضرت صدیق اکبر ﷺ کی
آپ قرآن پاک آ ہت کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی مٹھیکٹی میں
اس ذات کو سنار ہاتھا جو علیہ میدان الصدور ہے جو سینوں کے تھی جانے والا
ہے میں اسے قرآن سنار ہاتھا جھے او نچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ سیدنا عمر ﷺ بن
خطاب سے پوچھا کہ آپ او نچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے
نبی مٹھیکٹی میں سوئے ہوؤں کو جگار ہاتھا اور شیطان کو بھگار ہاتھا۔ داتوں کو اس طرح
قرآن پڑھا جا تا تھا۔

## محبت سے قرآن پڑھنے کا واقعہ

ایک سحانی ہے اور ایک تجری کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ طبیعت پر کیف ہے ذرااو نجی آ واز سے قرآن پڑھنے کو جی جاہتا ہے۔ گھر کا صحن چھوٹا ہے گھوڑا بھی بندھا ہے اور ایک چار پائی پر پچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب او نچا پڑھتے تو گھوڑا بد کے لگتا ہے دل میں ڈرسامحسوں ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ کھوڑا بد کے لگتا ہے دل میں ڈرسامحسوں ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ لات نہ مار دے پھر آ ہت قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت مچلی ہو او نچا پڑھتے ہیں گھوڑا بدکتا ہے پھر آ ہت پڑھنے ایک جاتے ہیں۔ طبیعت مچلی ہے تو او نچا پڑھتے ہیں گھوڑا بدکتا ہے پھر آ ہت پڑھنے کی وقت وعا کے لئے باتھا تھا نے تو ان کی نگاہ آ سان پر پڑی ، کیا و کھتے ہیں کہ پچھر وشنیاں نہا ہے تیزی کہ سے ساتھ ان کے سرے دور آ سان کی طرف جا رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ کیا ہے؟ چنا نچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے چنا نچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے چنا نچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے جنانچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے جنانچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے جنانچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے جنانچے ہیں اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے جنانچے ہی اگرم سٹھ آگئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے ایک کے ایک کے اس کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی دیر کے ایک کی دو کر ان ہوئے کے ایک کی دو کر ان ہوئے کہ کی دو کر ان ہوئے کی کہ کی دو کر ان ہوئے کی کی دو کر ان ہوئے کی کر ان ہوئے کہ کی دو کر ان ہوئے کی دور آسان کی طرف کی دور آسان کی طرف کی دور آسان کی طرف کی دور کی ایک کی دور آسان کی طرف کی دور کی دور آسان کی طرف کی دور آسان کی خور آسان کی دور آسان کی دور آسان کی دور آسان کی خور کی دور آسان کر کر کی دور آسان کی دور آسا

نی من النی الم النی الم النی میرے ساتھ میں معاملہ ہوتا رہا۔ او نچا پڑھتا تھا تو ڈرمحسوں ہوتا تھا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے اور آہتہ پڑھتا تھا تو پھر طبیعت مجلی تھی کہ او نچا پڑھوں۔ جب میں نے وعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو نگاہ آسان کی طرف اٹھی۔ میں نے پچھ روشنیاں دور جاتی ہوئی دیکھیں۔ اللہ تعالی کے مجبوب میں اللہ تعالی کے فریشنے سے جو تیرا قرآن سننے کے لئے آسان سے پنچا تر آئے ہے۔ اگرتم او نچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لیے آسان میں فرشتوں کو اپنی آتھوں سے دکھے کے لئے آسان کی فریشتوں کو اپنی آتھوں سے دکھے دور کھے لئے ۔ وہ فرش پر قرآن پڑھتے میں تھے تھے تو عمل کے فریشتے اتر آئے ہے۔

### اخلاص ومحبت ہے رونے کا واقعہ

ایک صحافی ﷺ تبجد کی نماز میں دعا مانگتے ہوئے روتے ہیں ۔ صبح جب نی اکرم مٹھی آلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب مٹھی آلم نے ارشا دفر مایا۔ '' تیرے رات کے رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا''۔ اللہ اکبر۔ کیا اخلاص کارونا تھا!

### خلوص ومحبت کے دوآ نسو

ظوص و محبت کے دوآ نسو بی بڑے تیتی ہوتے ہیں کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہوجاتے:

ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو

کوئی آنسو تو ابیا معتبر ہو

کاش کہان آنکھوں ہے دوالیے آنسو گرجا کیں!

# ایک صحافی کا محبت سے قرآن سنانے کا واقعہ

ا کے محالی حضرت ابی بن کعب ﷺ قرآن پاک بہت اجھا پڑھتے تھے نبی اکرم

المنظم الله وفعه مجد میں تشریف لائے۔ ان کو بلایا اور فر مایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ہے ۔ ایک مواہ کے کہ تو قرآن پڑھتی کہ میں سنوں۔ بیسحائی جیران ہوئے اور کہنے گئے۔ اے اللہ کے نبی ملٹی بینے کیا اللہ نے میرانام لے کریہ کہا ہے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لے کرکہا ہے کہ تو قرآن پڑھے تو اللہ کامحبوب ملٹی بین اقرآن سنے گا۔

# محبت کیسے نصیب ہوتی ہے

یہ محبت دخلوص الی نعمت ہے کہ نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزا آ جائے ۔لیکن بیہ نصیب ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت ہیں ۔

> قال را مجندار مرد حال شو پیش مرد کائل پامال شو مد کتاب و صد ورق در تارکن جان و ول را جانب ولدار کن

## محبت الهي كي تمنا

اگر محبت البی نصیب ہوجائے تو کیا کہنے دل میں اللہ بس جائے دل میں اللہ آ آجائے۔دل میں اللہ ساجائے کاش کہ اللہ رب العزت دل میں چھاجائے یہ کیفیت نصیب ہوتو زندگی کالطف آجائے۔

# هاری زندگیاں کیسی ہیں؟

ہاری زند گیاں قدر ہے مختلف ہیں ہمارے دل میں محبت الہی بھی ہے اور غیر اللّٰہ کی محبتیں بھی ہیں۔ دنیا کی محبت کی وجہ ہے آج ہمارا مزاج خراب ہو گیا ہے۔اگر ایک آ دمی کونزلہ ہو جائے آپ اسکے سامنے گلاب کا عطر لائیں۔عزر کا عطر لائیں، ستوری کاعطرلائیں، وہ پیچارہ شاخت سے محروم ہو چکا، نزلہ جولگا ہوا ہے۔اس طرح ہمیں دوسری اشیاء سے محبت الیم ہو چکی،الیم دل میں سانچکی کہ آج محبت الہی کی جاشنی ہمیں دل میں محسوس نہیں ہوتی۔

# كئ بزار دفعة قرآن كاختم كيا

ہم نماز پڑھتے ہیں گرحضوری نہیں ہوتی فقط حاضری ہوتی ہے، تلاوت بھی کر ہے ہوتے ہیں، ایک پارہ تلاوت کر ۴ ہی مشکل ہوجاتا رہے ہوتے ہیں، ایک پارہ تلاوت کر ۴ ہی مشکل ہوجاتا ہے۔ جن کو محبت نصیب ہوتی ہے ان کا کیا کہنا! میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے مخص کو دیکھا جس نے تقریباً دو ہزار مرتبداللہ کا قرآن مکمل کیا تھا۔

### ایک بزرگ کی محبت قر آن کا واقعہ

منگورہ میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی ، دارالعلوم دیو بندسے فارغ التحصیل ہیں۔فرمانے گئے ، جب اپنے پیرو مرشد سے بیعت ہوا تھا آج اس کو مسل میں ایک انہوں نے تھم دیا تھا کہ قرآن پاک کا ایک پارہ روزانہ بڑھنا۔67 سال میں ایک دن بھی پارہ قضا نہیں ہوا۔ یہ لوگ ایک زندہ ہیں سے استفامت محبت الی سے نصیب ہوتی ہے۔

# نیکیا*ں کس طرح آ*سان ہوتی ہیں؟

محبت کے بروں سے جب انسان وصول الی اللہ کے راستے پر چلنا ہے پھر تلاوت کرنا بھی آسان ، اللہ کے زکر میں بیٹھنا بھی آسان ، پھر تبجد میں اٹھنا بھی آسان ، پھر تبجہ میں اٹھنا بھی آسان ، پھر تبجہ میں اٹھنا بھی آسان ، پھر تبجہ بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمادے۔ صحبت اولیا ءاللہ سے اور ذکر اللہ سے دل میں محبت اللی آجاتی ہے۔

### عشق الہی کی دعا

انسان کے دل میں عشق الٰہی پیدا ہو جائے ۔انسان دل میں یہی دعا ہائے کہ۔ اےاللہ میں تجھے سے تیری محبت جا ہتا ہوں ۔

تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں فرری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں فررا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا وہی کن ترانی سنا چاہتا ہوں

### محبت الہی کے فائد ہے

دل میں محبت اللی آتی ہے تو انسان کارخ بدل جاتا ہے۔ آنکھ کا ویکھنا بدلتا ہے پاؤں کا چلنا بدلتا ہے دل ود ماغ کی سوچ بدلتی ہے۔ وہ دیکھنے میں عام انسانوں کی طرح ہوتا ہے کیکن حقیقت میں عام انسانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔

## حضرت بلى كامواقعه

حفرت شیل ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے بڑے عجیب وغریب احوال تھے نہا وند کے علاقے کے گورنروں کو دربار میں بلایا اور سب کوکی خوشی کی وجہ سے خلعت پیش کی ۔ پیر کہا کل سب لوگ بیضلعت پین کر آئند کی آئی سب لوگ بیضلعت پین کر آئند کی آئی تا کہ میری محفل میں بیٹے کر گفتگو کر سکیس ۔ سب لوگ ضلعت پین کر پہنچ ۔ اللہ کی آئی تا کہ میری محفل میں بیٹے کر گفتگو کر سکیس ۔ سب لوگ ضلعت پین کر پہنچ ۔ اللہ کی شان کہ عین جب گفتگو کی محفل اپنے عروج پر بھی ۔ محفل گرم تھی ایک گورنر ایسا تھا کہ شان کہ عین جب بنگ آرتی تھی ، وہ جفتا اسے روکتا چھینک اور زیا وہ زور سے آتی وہ جفتا ہی اسے روکتا چھینک آور زیادہ زور سے آتی وہ جفتا ہی اسے روکتا چھینک اور زیادہ زور سے آتی وہ جفتا ہی اسے روکتا چھینک آور کرا چھینک آئی لوگ بھی اسکی

طرف متوجہ ہوئے ۔ حالانکہ بیہ چیز انسان کے بس سے باہر ہے تا ہم محفل میں ذرا معیوب سی محسوس ہوتی ہے۔لوگوں نے اس کی طرف دیکھا پھرفورا بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب با دشاہ کی نظریں اس پر پڑیں تو اس گورنر کے ناک سے پچھے یانی نکل آیا تھا اور اس کوصاف کرنے کے لئے کپڑ انہیں تھا، اس گورنرنے بوشاک کے کونے سے اسے صاف کرلیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کی آتکھوں میں تو خون اترا آیا۔گرجا کہ میری دی ہوئی بوشاک ہے تاک صاف کرتا ہے،اس نے بوشاک کی قدر نہیں کی ، اس کی پوشاک اتار لی جائے اور اسے دربار سے دھکا دے دیا جائے۔ چنانچہایسے ہی کیا گیا۔ابمحفل کارنگ بدل گیا،سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک گورنر کے ساتھ بیمعاملہ پیش آسمیا معمولی بات نہیں تھی ۔ با دشاہ نے سوجا چلو محفل برخاست کر دوں ۔سب لوگ چلے گئے تھوڑی دیر گزری تو در بان آیا اور اس نے کہا کہ نہاوند کے علاقے کا محور نرشرف باریابی جا ہتا ہے۔ کہا اے پیش کرو۔ مورنرنے آتے ہی ہو جھا کہ بادشاہ سلامت میں بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ جب مورنر کو چھینک آئی تھی تو بیرا ہے اختیار ہے آئی یا کہ بے اختیاری ہے آئی تھی۔ بادشاہ نے کہا تیرے سوال میں محاسبے کی بومحسوس ہوتی ہے، خبر دارآ گے سوال نہ کرنا کہا کہ با دشاہ سلامت اگراس ہے بیلطی ہوگئی تھی تو کیا سز اضروری تھی یا کوئی اور کم در ہے کی سز انجمی ہوسکتی تھی ۔ ہا دشاہ نے کہا خاموش رہو ور نہتہ ہیں بھی سز اللے گی ۔ مورنرنے کہا، با دشاہ سلامت مجھے آج ایک بات سمجھ آئی ہے کہ آپ نے ایک مخص کو یوشاک پیش کی اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا تو آپ نے اسے بھرے در بارے دھکا و ہے دیا ، اس کوذلیل ورسوا کر دیا۔ مجھے بیہ بات سمجھ آئی کہ یا اللہ تو نے مجھے انسا نیت کی بوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے اگر میں اس پوشاک کی قدر نہ کر سکا تو روزمحشر تو بھی مجھے اپنے در بار سے دھکا دے دے گا۔ گورنر نے بہ کہا اور پوشاک اتار کر

بادشاہ کے منہ پر ماری اور باہرنکل گیا۔حضرت جنیدٌ بغدادی کی خدمت میں پہنچااور یہ شخص کیا بنا؟ وقت کا بہت بڑا بزرگ بنا جس کا نام حضرت شبکیٌ تھا۔ کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھا۔ اس کے قربانی بہت بڑی تھا۔اس کے قربانی بہت بڑی تھی گورنری کو لات مار کر محبت البی کے راستے کو اپنایا تھا۔اس کے ان کے احوال بھی عجیب تھے ان پراللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی کیفیت ہوتی تھی جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ۔

## حضرت تبلى كى محبت الهي

حضرت شبلی کے سامنے اگر کوئی اللہ کا نام لیتا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے۔
ان کے ہاتھ میں شیر بنی آتی اور بیشیر بنی اس کے منہ میں وے ویتے تھے۔ بہت عجیب کیفیت تھی۔ جوآ دمی بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا بیہ جیب سے شیر بنی نکالتے اور اس کے منہ میں ڈال دیتے کسی نے کہا حضرت بیا کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگے جس منہ سے میرے مجبوب کا نام نکلے تو میں اس کوشیر بنی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔

#### اللدكي رحمت كاواقعه

مقربین کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔حضرت شبکی کو اللہ رب العزت نے الہا م فر مایا اے شبلی ! کیا تو چا ہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر وں تو و نیا میں کچھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ انہوں نے جب بیہ الہام سنا تو جواب میں کہا کہ یا اللہ کیا تو چا ہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کرلوگوں پر ظاہر کر ووں مجھے و نیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ پھر الہام ہوا کہ اے شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہوں گا۔

#### الله كے مزدور ....اعتكاف ميں بينھنے والے

محرّ م جماعت آپ حضرات اعتكاف ميں بيٹے، دس ون آپ نے الله الله

کرنے میں گزارے۔ایک مثال پرغور کریں کہا گرکسی مزدور کومیں اپنے گھرلے کر آؤل مزدوری کے لئے اور وہ بے جارہ سارا دن مزدوری کرے توشام کورخصت کرتے ہوئے میرےاندر کی شرافت نفس اس بات کو کوارانہیں کرتی کہاہے اجرت ویئے بغیر گھرہے بھیج دول۔میرا جی جا ہے گا کہاس نے سارا دن کام کیا ہے جتن کاٹے،کوشش کی ہےاب اس کواجرت دیئے بغیر کیے رخصت کروں حالا نکہ میرے اندرتمام عیوب ہیں مگران عیوب کے باوجود میرے اندر جوتھوڑی می شرافت نفس ہے وہ اس بات کو گوارانہیں کرتی کہ کوئی محنت کرے اور میں اس کومحنت کی اجرت دیئے بغیرروانہ کروں۔میرے دوستو کیا ہو چھتے ہیں اس ذات کے بارے میں جو کہ له مقالید السموات والادض جس کے ہاتھ ہیں آسان اور زمین کے فزانوں کی تنجیاں ہیں ایک بندہ دس دن اس کی خاطر اس کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھا رہے تو اٹھتے ہوئے کیا ان کو اجرت دیئے بغیر واپس بھیج وے گا؟ ایسائمی نہیں ہوسکتا \_میر بے دوستو! آج کا دن آب لوگول کی وصولی کا دن ہے جواب تک عبادت کی \_اس فصل کوکا شنے کا ون ہے ہی گھل لینے کا دن ہے۔

#### دوباتيں

میں اس محفل میں دوبا تیں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے
کریں۔ جہاں رہتے ہیں وہاں اگر ہمیں صلحاء کی صحبت نصیب ہو جائے تو اس کو
غنیمت سمجھیں ۔ تا کہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے۔
دوسری بات سے کہ آئ کی اس محفل میں جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں جو خطا کیں سرز دہو
چکیں ان سب سے سیچے دل کے ساتھ معافی مانگیں تا کہ پہلا حساب بے باق ہو۔
اور آئندہ نئی زندگی کا آغاز ہو۔

### د نیااور آخرت میں اعمال کا اجرماتا ہے

الله رب العزت انسان کے اعمال پر دنیا ہیں بھی اجر دیتا ہے آخرت ہیں بھی اجر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن ہیں رکھیے گا کہ جارا پر وردگار اس سے برتر اور بالاتر ہے۔ کہ بندہ تو اطاعت کے ذریعے نقتہ کا معالمہ کرے اور وہ اس کا اجر اور بدلہ آخرت کے ادھار پر چھوڑ دے ۔ تال نال ایسانہیں وہ دنیا ہیں بھی بدلہ دیتا ہے، قیامت کے دن بھی بدلہ عطافر مائے گا۔

### اجرآ خرت کی ایک وجہ

قیامت کے دن بدلہ دینے کی بھی کئی وجو ہات ہیں ،ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا اجراور بدلہ دینا چاہتے ہیں وہ اجراور بدلہ دنیا میں سابی نہیں سکتا۔آخرت میں سب ہے آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی۔ پس آخرت کا اجر دنیا میں سابی نہیں سکتا۔ تو دیں کیسے!

## اجرآ خرت کی دوسری وجہ

دوسری وجہ ہے ہے کہ اگر دنیا ہیں آخرت کا اجر ملتا تو جس طرح دنیا فانی ہے وہ اجر بھی فانی ہوتا گرانڈرجیم ہے وہ انسان کے مختصرا عمال پر ایساا جردینا جا ہتا ہے جو محتصر اعمال پر ایساا جردینا جا ہتا ہے جو محیشہ باتی رہنے والا ہواور ہے دار آخرت ہیں ممکن ہے۔ اس لئے فر مایا کچھ بدلہ دنیا ہیں وے دوں گا نفذ کے معالمے کے ساتھ اور کچھ آخرت میں دے دوں گا کہ دنیا ہیں وہ بدلہ سانہیں سکتا۔

### كوالثي اوركوانتثي

الله رب العزت ہمیں اس و نیا میں بھی بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی عطا

فرمائیں گے اور دنیا اس اجر کی متحمل نہیں ہوسکتی۔ Quality کے اعتبار ہے اور Quantity کے اعتبار سے بینی معیار کے حساب سے بھی اور مقدار کے حساب ہے بھی وہ اجراس دنیا ہیں نہیں ساسکتا۔

### حوریں کیس ہیں؟

جنتی حور اپنا ایک تھوک کسی کھاری پانی میں ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے ،اگروہ اپنے دو پے کا بلوآ سانوں سے پنچ کردے ، تو سورج کی روشنی ما تد پڑ جائے ،اگروہ کسی مردے سے ہملکا م ہوجائے تو مردہ زندہ ہوجائے ۔ دنیا اس اجرو ثواب کی متحمل نہیں ہوسکتی اس لئے آخرت کا دعدہ کیا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ اجردے دیتا۔ بندہ اگر نفتہ معاملہ کرتا ہے تو وہ بھی نفتہ دے دیتا ہے۔ بینیں کہ کوئی کرنی کی ہے کہ وہ ادھار کرتا ہے معاذ اللہ ایسا ہر گرنہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہی ہے کہ وہ ادھار کرتا ہے معاذ اللہ ایسا ہر گرنہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اجرعطافر مائے گا آخرت میں بھی اجرعطافر مائے گا۔

## الله عالله بي كوماتكي

دنیا میں ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے کاروبار مانگئے والے بہت ہیں عہدے مانگئے والے بہت ہیں اللہ سے اللہ کو مانگئے والے بہت ہیں اللہ سے اللہ کو مانگئے والے بہت ہیں جو مانگیں کہ تیری محبت ہیں اللہ سے اللہ کو مانگئے والے بہت تھوڑے ہیں جو مانگیں کہ تیری محبت چاہتا ہوں ایا اللہ میں آپ سے آپ کو بی چاہتا ہوں ایے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

#### عجيب نعمت

اس وفت کی د عاؤں میں اللہ رب العزت کی محبت مائٹیں اور آخرت کی کامیا بی

مانگیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوجائے تو قسمت جاگ جاتی ہے۔ بخت جاگ اٹھیں بھاگ جاگ اٹھیں محبت اللی عجیب نعمت ہے۔

### لا كھروپے كاشعر

حضرت تھانو گی کے خلیفہ اجل حضرت مجذوبؓ نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا اور اپنے پیرومرشد حضرت تھیم الامت کو سنایا۔حضرت نے جب سنا تو اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر پر ایک لا کھ روپیے تہہیں انعام ویتا۔ جب ایک روپے کی اتنی قدر و قیمت تھی تو اس وفت میں ایک لا کھ روپیہ بہت قیمت والا ہوتا تھا حضرت تھا نوگ نے فر مایا اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر پرایک لا کھ روپیہانعام دیتا وہ شعر کیا ہے مختصر سا ہے فر مایا۔

ہر تمنا دل ہے رخصت ہو گئی اب تو خلوت ہو گئی اب تو خلوت ہو گئی ایک ان ہے کیا محبت ہو گئی ماری دنیا ہی ہے وحشت ہو گئی لاکھ جھڑکو اب کہال پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی

یے محبت والوں کی باتیں ہیں ایسی محبت نصیب ہوجائے تو زندگی کا مزا آجائے

## محبت الهي ميس سرشار بزرگ كاواقعه

الاستانير 36 18 18 الاستانياء (مين 19 18 18 18 19 الاستانياء (مين 19 18 18 18 19 الاستانياء (مين 19 18 18 19 1

یوں اہر سیاہ پر تو فدا ہیں سمی میکش گر آج کی گھنگھور گھٹا میرے لئے ہے اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیا اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیا اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

## اولا دسيے زيادہ الله كى رضا كوتر جيح دينے كاوا قعه

حضرت مولانا محمطی جو ہر کی بیٹی بیار ہوئی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔
جوان العمر بیٹی تھی ماں نے پوچھا کوئی آخری تمنا کوئی آخری خواہش۔ کہا ابا جان کی
زیارت کو جی چاہتا ہے مال نے خطائکھوا دیا۔ جوان العمر بیٹی کا خط پر دلیس میں ملا کہ
میں اپنی عمر کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں دل کی آخری تمنا ہے کہ اباحضور تشریف
لا کمیں تو میں آپ کا دیدار کرلوں۔ کتنی بڑی بات تھی حضرت کو وہ خط ملاحضرت مولانا
محمطی جو ہر نے اس خط کی پشت پر دوشعر لکھ کروہ خط واپس بھیج دیا بیٹی کواس حال میں
کیا جواب لکھا، فرماتے ہیں۔

میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں جھ سے میں دور سہی وہ تو گر دور نہیں جھ سے میں دور سہی وہ تو گر دور نہیں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں سیارے سے کیفیت نصیب ہوجائے تو زندگی کا مزا آ جائے ۔اللہ رب العزت ہمارے لئے اپنی بینعت آ سان فرمادے۔

"و آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين "

# رمضان المبارك كى بركات

التحمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ شَهَرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

#### كاميابانسان

الله جل شانہ نے انسان کواس و نیا ہیں اپنی بندگی کے لئے بھیجا ہے۔ بیا انسان یہاں چندروز کا مہمان ہے ، اپنی مہلت اور مدت کمل ہونے کے بعدا گلے سفر پر روانہ ہوگا۔خوش نصیب ہے وہ انسان جو یا دالیں ہیں اپنا وقت گز ارے ، جواللہ دب العزت کی رضا جوئی کے لئے ہر لمحہ بے قر ارر ہے ، جس کا ہر کمل سنت نبوی مشیقیتی کے مطابق ہو، ایسا انسان و نیا ہیں بھی کا میاب مطابق ہو، ایسا انسان و نیا ہیں بھی کا میاب اور آخرت میں بھی کا میاب فقد فاز فور ڈا عظیہ تماس پرصاوق آتا ہے۔

#### فضيلت شعبان

شعبان کامہینہ بڑا با برکت مہینہ ہے اس کئے کہ بیرمضان کا مقدمہ ہے۔اس

کی پندرہ تاریخ کی رات کوشب براًت کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں نہا بت فضیلت رکھنے والی رات ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ آئندہ سال جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوان کی فہرشیں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے زندہ رہنا ہوان کے لئے رزق کے فیصلے کئے جاتے ہیں بیرات احاد بیٹ شریفہ کے مطابق بہت مبارک رات ہے۔ فیصلے کئے جاتے ہیں بیرات احاد بیٹ شریفہ کے مطابق بہت مبارک رات ہے۔ ایمان میں نے دیکھنا ہیں بہت مبارک رات ہے۔

امام ربانی حضرت بجد دالف ٹائی " اپنے کمتوبات میں فرماتے ہیں کہ جیسے سور ج
طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہوجاتی ہے اور آہتہ آہتہ

بردھتی رہتی ہے حتی کہ پورا سورج نکلنے سے تعوزی دیر پہلے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے
سورج نکل آیا ہو۔ ای طرح رمضان المبارک کی برکات پندرہ شعبان کی رات سے
شروع ہوجاتی ہیں ان میں روز بروزاضا فہ ہوتار ہتا ہے حتی کہ رمضان المبارک ہی ک
دو چار دن پہلے یہ انوارات ایسے ہی ہوتے ہیں ۔ گویا کہ رمضان المبارک ہی ک
انوارات ہوں پھر جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی تو انوارات کا یہ سورج
انوارات ہوں کھر جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی تو انوارات کا یہ سورج
انوارات ہوں کھر جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آتی تو انوارات کا یہ سورج
انسی لئے شعبان میں رسول اللہ ملٹھ آتھ بہت کشرت کے ساتھ روز سے رکھا کرتے
سے ۔ یعنی کئی دن تک روز سے رکھتے جنہیں فقہا سے کرام نے ''صوم وصال'' کا نام
دیا ہے۔

#### رمضان المبارك مين معمولات نبوى النينة

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللّٰہ ﷺ کےاعمال میں تمین باتو ں کااضا فیمسوس کرتے۔ پہلی بات .....آپ مٹھی ہے اوت میں بہت زیادہ کوشش اورجہ و فرمایا کرتے ہے ، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی الی تھی کہ ' حتی یتود مت قلماہ ''
یعنی آپ مٹھی ہے قدم مبارک متورم ہوجایا کرتے تھے تا ہم رمضان المبارک میں آپ کی بیعبادت پہلے ہے بھی زیادہ ہوجایا کرتی تھی۔

دوسری ہات .....آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرج فرماتے تھے۔اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے۔ لیمنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ وخیرات فرمایا کرتے تھے۔

تیسری بات.....آپ مخاینهٔ مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔

ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عباوت کے اندرجیجو زیادہ کرنا ،اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرج کرنا اور دعاؤں کے اندرگریہ وزاری زیادہ کرنا۔

ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوص اہتمام کری، عبادت کے ذریع اپنے جہم کو تھکا کئیں۔ہمارے جہم دنیا کے کام کاج کے لئے روز تھکتے ہیں زندگی میں کوئی ایباوقت بھی آئے کہ بیاللہ کی عبادت کے لئے تھک جایا کریں، کوئی ایباوقت آئے کہ بیاللہ کی عبادت کے لئے تھک جایا کریں، کوئی ایباوقت آئے کہ ہماری آئکھیں نیند کوئرس جا کیں اور ہم اپنے آپ سمجھا کیں کہا گر تم اللہ کی رضا کے لئے جا کو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نھیب ہوگا۔یہ آئے جا گو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نھیب ہوگا۔یہ آئکھیں آج جا گیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام میٹند کھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا

ان المارك كاريخ المنافع ال

تو بہ جا گئے کامہینہ آر ہاہے۔ہم اپنے آ رام میں کی پیدا کرلیں۔ یوں مجھیں کہ بیمشقت اٹھانے کامہینہ ہے۔

#### نيكيول كاسيزن

ویکھا گیا ہے کہ جولوگ تجارت کرتے ہیں ایکے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں ۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کردیتا ہے ۔ وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے ، وہ دوسرول سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اسلئے میں زیادہ وفت فارغ نہیں کرسکتا۔ بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا ، رات کوا ہے سونے کی فکرنہیں ہوتی ۔اسکو ہر وقت بیٹم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کمالوں ، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھالوں تا کہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ بیتھوڑے دن کی مشقت ہے اسکے بعد پھر آ رام کر لیں گے۔ ای طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے جولوگ اینے منا ہوں کو معاف کروا نا جا ہتے ہیں ، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا جا ہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لئے بیقرار رہنے والے ہیں، ان کے کئے بیمہیندایک سیزن کی مانند ہے۔انہیں جا ہے کہ جب وہ روز ہ رکھیں تو انکاروز ہ محض کھانے یینے سے رکنے تک محدود نہ ہو بلکہ روز ہ دار کی آئکھیں بھی روز ہ دار هول ، زبان بهی روز ه دار مو، کان بهی روز ه دار هوں ،شرم**گاه بهی** روز ه دار هو ، دل ود ماغ بھی روز ہ دار ہوں ۔ جب اس طرح ہم سرکے بالوں سے لے کریاؤں کے نا خنول تک روز ہ دار بن جا کیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلا کیں گے اللہ رپ العزت ہماری دعا وُں کوقبول فریا کیں ہے ۔

## جنت کی آ رائش

رمضان المبارک کامہد عجیب برکات کے نزول کامہید ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رمضان برکات کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے ہے، پہلے جنت کوخوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کوائیان والوں کے لئے سجایا جاتا ہے اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے درواز وں کو کھول دیتے ہیں ، فرشتوں کوفر ماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے درواز سے ایمان والوں کے لئے کھول دیئے جا کیں ۔ گویا ایمان والوں کے لئے کھول دیئے جا کیں ۔ گویا ایمان والوں کے لئے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے۔ جیسے دولہا کی خاطر دولہن سجاتے ہیں۔

## نبي أكرم التُلَيِّم كالتظارر مضان

حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور طفی آیا ہے دعا کیں مانگا کرتے تھے کہا ہے اللہ! شعبان میں ہمارے لئے برکت عطافر مااور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لینی رمضان تک چہنچنے کے لئے اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب طفی آیا دعا کیں مانگا کرتے تھے۔اللہ اکبر۔

#### روزه دار کی فضیلت

اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آ دمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لئے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چیو ننیاں اور پانی میں محچیلیاں دعا کمیں کیا کرتی ہیں اور جب روزہ دار آ دمی دعا کمیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آ مین کہا کرتے ہیں۔اتنا بابر کت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ا یک لمحہ کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھاسکیں تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔

## سنهری موقع (Golden Chance)

رمضان المبارک ایمان والوں کے لئے بہار کا مہینہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔جس طرح بہار کے مہینے میں برطرف خوشبو ہوا کرتی ہے ، درخت ہرے بحرے ہوتے ہیں ، پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں ، باغوں میں جائیں تو فضا مہی مہی ہوتی ہے کیوں؟ ۔۔۔۔ ہر مدہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے ۔ ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا ، ہر طرف خوشبو ئیں ہول گی ، فضا خوشبوؤں سے بحری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی اسلئے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہول گی ، فضا خوشبوؤں سے بحری ہوئی اور لدی ہوئی ہوگی اسلئے کہ وہ بہار کا مہینہ ہوتا ہول گی ، فضا خوشبوؤں سے بحری ہوئی اور اللہ جل شانہ کی رحمت کا مہینہ ہے ۔ اس کی صبح میں رحمت ، اس کی شام میں رحمت ، اس کے تبجد کے اوقات میں رحمت ..۔۔ جو انسان المبارک اللہ جل سانہ کی رحمت کی رحمت کی رحمت میں رحمت ..۔۔ جو انسان المبارک اللہ رب العزت کوراضی کرنا چا ہے اس کے لئے یہ سنہری موقع ہے ۔شاید گولڈن چانس کے لئے یہ سنہری موقع ہے ۔شاید گولڈن چانس کو کھنا کا کوراضی کرنا چا ہے اس کے دلئے یہ سنہری موقع ہے ۔شاید گولڈن چانس موقع پر بالکل فٹ آتا ہے ۔

## سلف صالحین کے واقعات

سلف صالحین اس مہینہ کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے اس کی چند مثالیں عرض کی جاتی ہیں ۔ تا کہ ہمیں بھی انداز ہ ہوجائے کہ ہمارے اسلاف بیم ہینہ کیسے گزارتے تھے۔

## امام اعظم ابوحنيفه تتح كامعمول

امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں تربیخ مرتبہ قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے۔ ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے اور تین قرآن پاک تراوی میں سنا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک تراوی میں سنا کرتے تھے ۔ ایک قرآن پاک تراوی میں تربیخ قرآن پاک دن اور ایس ساٹھ قرآن پاک دن اور رات میں اور تین قرآن تا تا تا کہ اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک کرنے کے مناز میں ۔۔۔۔۔اللہ اکبرا

## حضرت رائے بوری کامعمول

حضرت رائے پوری کے معمولات بیں لکھا ہے۔ جب ۲۹ شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین ومتوسلین کوجمع فرما لیتے اور سب کومل لیتے اور فرماتے کہ بھی !اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک بیں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال ویتا۔ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں کے رمضان المبارک بیں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لئے مخصوص کرلیا ہے۔ اگر زندگی رہی تو اس فرماتے ہو گی۔ آپ کے باں پورا رمضان المبارک میں استر کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہو گی۔ آپ کے باں پورا رمضان المبارک میں بستر کے جاتا اس کو مجد میں بستر لگانے کی جگہیں ملاکرتی تھی۔ دور در از سے میں بستر کے جاتا اس کو مجد میں بستر لگانے کی جگہیں ملاکرتی تھی۔ دور در از سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزار نے کے لئے آتے تھے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یا دالی میں گزار دیا کرتے تھے۔

## حضرت مجد والف ثاني كافر مان

امام ربانی مجددالف ٹائی جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ہیے سرخیل امام ہیں وہ اینے کمتوبات میں رمضان المبارک کی بڑی نضیلت بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں، کہ دمضان المبارک کے مہینہ میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو دمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ای لئے اللہ جل شانہ نے اپنا قرآن ای مہینے میں نازل فرمایا بلکہ جنتی بھی آسانی کتابیں تازل ہوئیں سب کی سب رمضان المبارک میں نازل کی گئیں۔ کوئی جار دمضان المبارک کو، کوئی ستائیس رمضان المبارک کو، کوئی ستائیس رمضان المبارک کو، اللہ اکبر۔ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے لہذا اس مہینہ میں قرآن یاک کی تلاوت خوب کرنی جا ہے۔

## اجروثواب ميں اضافه

رمضان المبارک میں روز ہ دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔اگرنفل کام کرے گانو فرض کے برابراجر دیا جائے گا اورا گرایک فرض پورا کرے گانو ستر فرضوں کے برابراس کواجرعطا فر مایا جائے گا۔

## تين عشرول كى فضيلت

سیرکات کامہینہ ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت و مغفرت کامہینہ ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا اولھا رحمہ اللہ جل شانہ کی رحمت کے لئے ہیں اوسطها معفوۃ درمیان کے دسمع معفوۃ درمیان کے دسمع معفوۃ درمیان کے دسمع معفوۃ درمیان کے دسمع معفوۃ درمیان کے دسم معفوۃ درمیان کے دسم معفوۃ درمیان کے دسم معفوۃ درمیان کے دسم میں ۔

#### B( -1.1-11.12 BBBC 411-16 )B

## اللدكى رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے

مدین طیبہ کے قریب ایک قبیلہ بن کلب نامی رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے کے ایک گھر والوں کے پاس کی گئی سو ہزار بھیڑیں بکریاں ہوتی تھیں ، حدیث پاک کا مفہوم ہے رسول اللہ طقیقی ہے اس قبیلے کا تام لے کرکہا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ جل شانداس قبیلے کی بھیڑیں اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم جہنم سے بری فرما ویتے ہیں اللہ اکبر۔ یول معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شاند کی رحمت اپنے بندول کے گنا ہوں کو بخشنے کے لئے اس وقت بہانے کے واللہ جل شاند کی رحمت اپنے بندول کے گنا ہوں کو بخشنے کے لئے اس وقت بہانے وصونڈر ہی ہوتی ہے۔

۔ رحمت حق بہا نہ می جوید رحمت حق بہانہ می جوید

''بہا'' فاری زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے'' قیمت'' پنچا نی میں ہم اس ''بھا'' کہدد ہے ہیں اردو میں'' بھاؤ'' کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا بھاؤ کیا ہے۔ فاری میں بہلفظ''بہا'' ہے بیش بہالیعن بیش قیمت۔فر مایا۔

"رحمت حق "بہا" نہ می جوید"
لیخن اللہ کی رحمت قیمت نہیں ماگئی۔
"رحمت حق "بہانہ" می جوید"
بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ماگئی ہے۔

#### عبادت میں رکاوٹ

خالق ارض وساءرمضان السيارك كے مہينہ ميں اپنے بندوں کے لئے مغفر تو ل

کے درواز سے کھول ویتے ہیں۔ بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی انسان عبادت نہ کرے تو رکاوٹ کونسی چیز بنی؟ انسان کا اپنانفس بنا۔اپنے نفس کو سمجھا کیں بہت عرصہ خفلت میں گزار بیٹھے،اس مہینے کو کمانے کی ضرورت ہے۔

## بزرگی کامعیار

سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگ کا تذکرہ کرتے تو یوں کہتے کہ فلال آ دمی تو بہت بزرگ آ دمی ہے اور دلیل ہے دیتے تھے کہ اس نے تو اپنی زندگی کے اسنے رمضان گزار ہے ہیں۔ان کے نزدیک بزرگ کا بیہ بیانہ تھا بزرگ اور ترتی درجات کا اندازہ لگانے کا بیہ معیارتھا کہ فلال انسان زندگی کے اسنے رمضان المبارک گزار چکا اب اس کے در ہے کوتو ہم نہیں پہنچ سکتے۔اللہ اکبر۔

#### جنت کی سیل (SALE)

بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل گئی ہے، پاکستان میں بھی سیل لگنے کا رواج برخور ہا ہے کہ فلاں جگہ جوتوں کی سیل لگ گئی ہے۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو بیش قیمت جوتے سنتے واموں مل جا یا کرتے ہیں کیوں؟ جی سیل جولگ گئی۔ایک عام دستور ہے کہ جب سی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش قیمت چیز کم داموں پر مل جا یا کرتی ہے۔قرآن وحدیث کا مطالعہ کیا جائے تو بین تو بین معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شاندرمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں تو پھرانسان کیوں نہ حاصل کرے ۔حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَ اللّٰه فی اَدْعُوا إِلٰی دَادُ السَّلامُ اللّٰہ تعالیٰ تمہیں ملامتی والے گھرکی طرف بلاتا ہے۔تو ہم کیوں نہ اس سے اس کے رحمتوں کو مانگیں ملامتی والے گھرکی طرف بلاتا ہے۔تو ہم کیوں نہ اس سے اس کے رحمتوں کو مانگیں

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُنَلُکَ الْجَنَّةَ وَنَعُودُ بِکَ مِنَ النَّارِ إِ اللهُم آپ سے جنت ما تَکَتْ بِسِ اورجَہُم سے پناہ جا ہے ہیں۔

### حضرت مولا نامحمه زكرتاً كامعمول

شیخ الحدیث مولانا محمر زکریاً این بارے میں فرماتے تھے" میں اکابرین عی کے نقش قدم پر رمضان المبارک بیسوئی کے ساتھ عبادت میں گزار اکرتا تھا۔میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن یاک کی تلاوت میں لگا رہتا ۔ پچھے وقت نوافل وغیرہ میں گزرتا ۔میرا ایک دوست جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا ؤہ رمضان المبارك ميں ملنے آيا۔اے ميرے معمولات كا انداز ونبيس تفااس نے سلام كيا۔ میں نے سلام کا جواب ویا پھراسیے کمرے میں آ کر تلاوت شروع کر دی۔وہ بھی ا میرے پیچے بیچے کرے میں آگیا، وہ انظار میں بیٹیار ہامیں تلاوت کرتار ہاحتیٰ کہ عمر کا دفت ہو گیا۔عمر کی اذان ہوئی تو میں پھرنماز کے لئے کھڑا ہوا۔ہم دونوں نے آکرنماز پڑھی،نماز کے بعد فارغ ہوتے ہی میں سیدھا اپنی جگہ برآ کر بیٹھ کیا اور تلاوت شروع کردی۔وہ پھر کمرے میں آیا (وہ دوست تھا بچین کا، بزائے تکلف دوست تھا )اس نے کمرے میں آگر دیکھا تو میں پھر تلاوٹ مثروع کر بیٹھا تھا وہ تموڑی ور انتظار کرنا رہا پھر کہنے لگا '' بھی ارمضان المبارک تو ہمارے یاس بھی آ وے مگر یوں بخار کی طرح نہیں آ و ہے''

لینی اس کا انداز ہ تھا کہ ان پرتو رمضان یوں آتا ہے جیسے کسی کو بخار چڑھ جاتا ہےا ور قرماتے متھے کہ واقعی مجھے پورام ہینہ جذبہ رہتا تھا۔اللہ اکبر۔

### حضرت بينخ الهندنة كامعمول

حضرت فيخخ الهند ممولا نامحمودحسنٌ كي نماز تراويج اس ومتت ختم ہوتي جب سحري كا وفت ہوجا تا تھا، چنانچہتر اوت ختم کرتے ہی سحری کھاتے اور ساتھ ہی فجر کی نماز کے کئے تیار ہو جاتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ ایک مرتبہ کئی دن مسلسل مجامدے میں گزر گئے تو گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت کی طبیعت میں نقابت اور کمزوری ہے ایبا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو انہوں کے منت ساجت کی کہ حضرت! آپ درمیان میں ایک رات وقفہ کرلیں طبیعت کو پچھ آ رام مل جائیگا پھر دس بندرہ دن گزر جا ئیں گے ۔لیکن حضرت فر مانے لگے کے معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا گھر کی مستورات نے کسی یجے کے ذریعے قاری کو پیغام بھجوایا کہ'' قاری صاحب! آپ کسی رات بہانہ کردیں کہ میں تھکا ہوا ہوں ،آرام کرنے کو جی جا ہتا ہے'' (حضرت کی عادت شریفہ تھی کہ دوسروں کے عذر بدی جلدی قبول کرلیا کرتے تھے ) قاری صاحب نے کہا بہت ا **جما**۔ وہ میرے شیخ ومرشد ہیں ،ان پر اسوقت کمزوری اورضعف غالب ہے تو چلو آج کی رات ذرا آرام میں گزرے گی۔قاری صاحب تراوی پڑھانے کے لئے آئے تو کہنے لگے کہ حعزت! آج میری طبیعت بہت تھی ہوئی ہے اسلئے آج میں زیادہ تلاوت نہیں کرسکوں گا۔حضرتؓ نے فرمایا ہاں بہت اجھاء آپ بالکل تھوڑی سی تلاوت کریں۔ قاری صاحب نے ایک دویارے سنا کراینی تراوت کھمل کر دی تو . حعرت نے فرمایا: قاری صاحب! آپ تھے ہوئے ہیں اب آپ گھرنہ جائے بلکہ یمی میرے بستر برسوچا ئیں۔قاری صاحب کومجبور انتمیل کرنا پڑی۔حضرت کے بستر

### الثدكوراضي كرنے كاطريقه

سلف صالحین اللہ جل شانہ کوراضی کرنے کے لئے یوں عبادت کیا کرتے تھے۔
جیسے کوئی کسی روشھے ہوئے کو مناتا ہے۔ سبحان اللہ! روشھے ہوئے رب کو مناتے
تھے۔ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور پھر پکڑا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے آتا
ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے سامنے آکر ہاتھ جوڑ دیتا ہے اپنے مالک کے
پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک آپ ورگزر کر دیں آئندہ میں احقیاط
کروں گا۔ میرے دوستو! رمضان المبارک میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے آگ
طرح اپنے ہاتھ جوڑ ویں ، سربیج وہوجا کیں اور عرض کریں کہ اے اللہ ہم ناوم ہیں،

شرمندہ ہیں ، جوکوتا ہیاں اب تک کر بیٹھے ہیں ان کوتو معاف کر دے۔ آئندہ زندگی ہم تقویٰ اور پر ہیزگاری کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں ھے۔

## آرام وسكون

اہل ول حفرات اس مہینہ میں آرام کو خیر باد کہہ دیا کرتے ہے۔ ہم بھی رمضان المبارک میں آرام کو خیر باد کہہ دیں۔ ہم سوچیں کہ سال کے گیارہ مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جا گئے ہیں تو ایک مہینہ ایسا بھی ہوجس میں ہم بہت کم سوئیں۔ اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیندکو ترسی رہیں، اچھی بات ہے اگر جس کو تھکا دیں ، ہال ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور بیعرض کر سکیں مے کہ یا اللہ از ندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ آنکھیں نیندکو ترسی تھیں جسم آرام کو ترسی اللہ از ندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزرا تھا کہ آنکھیں نیندکو ترسی تھیں جسم آرام کو ترسی

## ہاری تن آ سانی

ہمارے لئے ایک قرآن پاک تراوت کی میں سنتا مشکل ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ، بیں تی فلاں مبجد میں جانا مجھے کیوں؟ تی وہاں ۳۰ منٹ میں تراوت کے ہوجاتی ہیں ، فلاں جگہ ۲۵ منٹ میں ہوجاتی ہیں ،ہم مبجدیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں ہم پانچ منٹ پہلے فارغ ہو سکتے ہیں ہماری تن آ سامی کا بیرحال ہے۔

#### مستورات كاقرآن سے لگاؤ

حضور شیخ الہند کے ہاں مستورات بھی تراوی میں قرآن پاک سا کرتی تعیں،آپ کے صاحبزادے قرآن پاک ساتے تھے اور پردے کے پیچھے کھر کی مستورات اوربعض دوسری عورتیں جماعت میں شریک ہوجایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت کے صاحبزاد ہے بہار ہو گئے تو حضرت نے کسی اور قاری صاحب کو بھیج دیا۔ قاری صاحب نے تر اور کی میں چار پارے پڑھے۔ جب سحری کے وقت حضرت کھر تشریف لے گئے تو گھر کی عورتیں بڑی ناراض ہو کیں ۔ کہنے لگیں ۔ حضرت! آج آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا۔ اس نے تو بس ہماری تر اور کے خراب کردی۔ آپ نے کس قاری صاحب کو بھیج دیا۔ اس نے تو بس ہماری تر اور کے خراب کردی۔ پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہنے گئیں پہنیں اس کو کیا جلدی تھی بس اس نے چار پارے پڑھے اور بھاگ مجے ، پھر پہنے چلا کہ بیعورتیں رمضان المبارک بیس تر وات کی نماز بیس سات قرآن پاک سنا کرتی تھیں۔ جی بال ، کئی خانقا ہوں پر تین قرآن پاک تر اور کا معمول رہا ہے ، کئی خانقا ہوں پر پورارمضان المبارک اعتکاف تر اور کا معمول رہا ہے ، ہمارے سلف صالحین یوں مجاہدہ کیا کرتے تھے بیرمضان المبارک کا عہینہ ہے۔

#### محنت کرنے کامہینہ

میرے دوستو! بقید سال تبجد میں جا گنا ہم جیسے کزورلوگوں کے لئے تو مشکل ہوتا ہے، چلورمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لئے جاگ ہی جاتے ہیں تو پھر اس میں چندرکعت نفل بھی پڑھ لیا کریں۔ دن کے اوقات میں ہم قرآن پاک کی حلاوت میں وقت گزار ویا کریں۔ ایک مہینہ غیبت چھوڑ ویں، لا یعنی چھوڑ دیں، وستوں کے ساتھ ایک ایک دودو گھنٹے کی ملاقا تمیں چھوڑ دیں، ہم سب سے اجنی بن جا کیں۔ ہم کہیں کہ یہ مہینہ تو اپنی ذات کے لئے محنت کرنے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ اس کو کمالیس جتنا کمانے ہیں۔

## حضرت جبرئیل ملیقا کی بدوعا

حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبرئیل میلانا کے آکر حضور مٹھ آئیلیا کے سامنے بدوعا کی کہ اے اللہ کے نبی ابلاک ہوجائے وہ خض جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی ، میرے آقا مٹھ ٹھ آئیلی نے اس پر آمین کی مہرلگا دی۔ اوّل تو ایک مقرب فرشتے کی بدوعا ہی کافی تھی۔ لیکن میرے آقا مٹھ آئیلی سنے مہرلگا کراس کی تاکید میں اضافہ کردیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے تواس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہوسکتا۔

### ہماری سستی کاحل

سلف صالحین جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اکال پیش کریں گے ، کوئی چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پیش کرے گا ، کوئی زندگی کی اتن عبادت پیش کرے گا ، اس وقت ہمیں ندامت ہوگی ۔ کاش ہمارے عمل اس قابل ہوں کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے رمضان المبارک کے روز ہے ، اس کی تلاوت اور اس کی عبادت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے گیارہ ماہ ستی کا شکار رہے پھے نہ کر سکے ۔ ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لئے کوشش کی تو اسے قبول کر لے ۔

میری قسمت سے اللی پائیں یہ رنگ قبول کے لئے گھول کی جی میں ان کے دامن کے لئے گھول کی جی کے ایک میں ان کے دامن کے لئے گھول کی میں نے جنے ہیں ان کے دامن کے لئے گھول کے میں ان کے دامن کے لئے گھول کے میں نے جنے ہیں ان کے دامن کے لئے

#### حضرت بوسف ملاء سے بوڑھی عورت کی محبت کا واقعہ

حضرت یوسف بینم کی خریداری کے لئے ایک بوڑھی عورت '' دھاگے کی افی'' لے کرچل پڑی تھی ۔ کس نے پوچھا کہ اہاں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے گی ، یوسف بینم کوخرید نے جا رہی ہوں ۔ اس نے کہا ، اہاں! ان کوخرید نے کے لئے تو برے بڑے امیرا آئے ہوئے ہیں ، وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہوئے ہیں ، امراء آئے ہوئے ہیں ، تو یوسف بینم کو کسے خرید سکے گی ۔ کہنے گئی کہ میرا دل بھی جا نا ہے کہ یوسف بینم کو بین خرید سکے گی ۔ کہنے گئی کہ میرا دل بھی جا نا ہے کہ یوسف بینم کو بین کے کہ جا اللہ رب العزت کہیں گئی کی میرا دل بھی میرے کہ یوسف بینم کو خرید نے والے کہاں ہیں تو بین بھی یوسف بینم کے کہ میرے یوسف بینم کو خرید نے والے کہاں ہیں تو بین بھی یوسف بینم کے خریداروں میں شامل ہوسکوں گی ۔ ای طرح میرے دوستو! جب اللہ جل شانہ کے میرے ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی کی اتنی اتنی عباد تیں چیش کریں گے تو ہم سامنے ہمارے سلف صالحین اپنی زندگی کی اتنی اتنی عباد تیں چیش کریں گے تو ہم رندگی کا ایک مہینہ ہی پیش کردیں کہ یا اللہ اور پھھ نہ کر سکے ایک مہینہ کوشش کی تئی اتنی عباد کے مہینہ کوشش کی تئی اتنی عباد کے مہینہ کوشش کی تھی ۔ تو اس کو قبول فرما ہے ۔

## حضرت ابراہیم ملام سے پرندہ کی محنت

جب حضرت ابراہیم مینام کوآگ میں ڈالا گیا تواس آگے کے شعلے اسے بلند تھے کہ وہ آگ جالیس دن تک جلتی رہی ،کوئی آ دمی قریب نہیں جاسکتا تھا۔اس وفت ایک چھوٹا ساپرندہ چوٹج میں پانی لے جا کراس آگ کے اوپر ڈالٹا تھاکسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ بھی ! تیرے اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بھھ سکے گی۔ کہنے لگا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں آگ نہیں بچھ سکے گی۔لیکن میں نے ابراہیم الله العالمة المستوانية المستوان

خلیل اللہ میں کی دوستی کاحق توادا کرتا ہے۔

#### نجات کی صورت

میرے دوستو! جانے تو ہم سب ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں کوششیں تھوڑی
ہیں لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے، ہم رمضان المبارک کواللہ تعالیٰ کی رحمتیں
مانگتے ہوئے گزاردیں ۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آ دمی ایک مہینہ کھنگھٹا تارہ ہو وہ
دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے ہم تورب العالمین کا دروازہ کھنگھٹا کیں گے ۔ جب
ہم پورے علوص کے ساتھ اپنے گنا ہوں کی معافی مانگیں گے تو بقینا اس کی رحمت
جوش میں آئے گی اور ہمارے لئے مغفرت کا پیغام لائے گی ۔ ہماری نجات کا
دارومدارتو محبوب حقیق کی ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پرموتوف ہے۔ وَ مَا ذَالِکَ عَلَی
دارومدارتو محبوب حقیق کی ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پرموتوف ہے۔ وَ مَا ذَالِکَ عَلَی
دارہ مدارتو محبوب حقیق کی ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پرموتوف ہے۔ وَ مَا ذَالِکَ عَلَی

"و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "

#### والمستران المستحق المستحد المستحق المستحق المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المس

# روزے کیوں فرض کئے گئے

التحمدُ لِلهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ يَنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٥ يَا آيُهَا اللّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللّهِ يَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مُبُحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

### روزے کیوں فرض کئے سکتے

اس آیت کریمہ بیں روزوں کا فلنفہ اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ روزوں کو
کیوں فرض کیا گیا ؟ سوچنے کی بات ہے اللہ تعالی ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا
عیا ہے ۔ یا اللہ تعالی اس بات پرخوش تو نہیں ہوتے کہ میرے بندے بھو کے بیا ہے
ر ہیں ۔ بندوں کو بھو کے رکھ کرا ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ۔ کیوں ارشا وفر مایا گیا کہ تم
روزے رکھو؟ معلوم یہ ہوتا ہے اس میں ہماراا پنائی فائدہ ہے۔ بتلایا گیا کہ اس لئے
فرض کئے گئے کہ تم بر ہیزگار بن جاؤ۔

#### روز ہے کا فلسفہ و حکمت

روزے کا فلفہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پر ہیز گاری پیدا ہو جائے۔ ایک سحائی حفرت الی بن کعب رہے ہے۔

گاری پیدا ہو جائے۔ ایک سحائی حفرت الی بن کعب رہے ہے۔

تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا بھی خاردارراستے سے گزرے ہو۔ کہا گی دفعہ گزرا ہوں۔

کیے گزرتے ہو۔ کہا حفرت بڑا بھ بچا کر سمٹ سمٹا کر کہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے، فرمایا اس کا نام تقویٰ ہے کہ اے انسان تو ایے سنجل کر زندگی گزار کہ تیرا دامن کی گزاد کہ تیرا دامن کی گزاد کہ تیرا دامن کی گزاد ہوتا ہے۔ دوزہ ہوتا ہے، ذبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ذبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل دماغ کا بھی روزہ دار انسان تو کان کا بھی روزہ دار انسان تو کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ دوزہ دار انسان تو کارے کی کی کروزہ دار انسان تو کہ کے کہا کی کروزہ دار انسان تو کارے کے کہا کی کروزہ دار ہوتا ہے۔

#### روزے کا کمال

روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارے کا ساراروزہ وار ہو۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزہ وارا سے ہیں جنہیں بھوکا ہیا سا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا کیوں؟ روزہ تو رکھالیکن دوسرے کی غیبت کی ، روزہ تو رکھالیکن دوسرے کو دھوکہ دیا ، روزہ تو رکھالیکن دوسرے کو دھوکہ دیا ، روزہ تو رکھالیکن دوسرے کو دھوکہ دیا ، روزہ تو رکھالیکن دوسرے کے دھوکہ دیا ، روزہ تو رکھالیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا ، جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو سمویا روزے کا تو اب جاتا رہا۔ اس کئے حدیث پاک میں آتا ہے ، کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے ہے کھوکا بیا سار سنے کے سوا پچھ حاصل نہیں ہوتا۔

#### روزے کے آ داب

روزے کے پھھ آواب ہیں ایک ہم جیے عوم الناس کا روزہ ہے وہ تو ہیہ کہ کھانے پینے سے پر ہیز کریں۔ایک ہے خواص کا روزہ اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پر ہیز کریں ای طرح دوسرے تمام گنا ہوں سے پوری طرح پر ہیز کریں ای طرح دوسرے تمام گنا ہوں سے پوری طرح پر ہیز کریں ای طرح دوسرے تمام گنا ہوں سے پوری طرح کے گناہ سے کریں۔مثل آ تکھے کے گناہ سے پر ہیز ، ذبان کے گناہ سے بر ہیز ، ذبان کے گناہ سے بر ہیز ، دوسرے گناہ سے بچیں۔

## زياده روزه لکنے کی وجوہات

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جوآ دمی پر ہیزگاری کے ساتھ روز ہ رکھتا ہے اسے کہ جو آدمی پر ہیزگاری کے ساتھ روز ہ رکھتا ہے اسے کھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے اور زیادہ بھوک پیاس ای کولگتی ہے جو بد پر ہیزیاں کرتا ہے۔

#### غیبت سے پر ہیز `

حضور ما النظائی کے دور کی بات ہے، دوعورتوں نے روز ہ رکھا اور روز ہ ان کواتنا اللہ کہ وہ مرنے قریب ہو گئیں یہ بات حضور ما النظائی کی خدمت میں عرض کی گئی آپ ما النظائی نے فر مایا کہ انہیں کہیں کہ کلی کریں۔ دونوں کو کہا گیا کہ کلی کریں چنا نچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے کھڑے۔ نکلے۔ وہ حمران کہ ہم نے بچھ نہیں کھایا جیا۔ یہ کیا ہوا؟ حضور ما النظائی کہ بیددراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی فیبت کرتی رہیں اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ بیدوا قعات غیبت کرتی رہیں اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ بیدوا قعات نا سلئے پیش آئے کہ ہم جیسوں کیلئے آئندہ مثال بن سیس ، اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تا کہ لوگ تھیجت حاصل کریں۔

#### ايمان كيليّه وْحال

نقتہاء نے لکھا ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی بندہ جھگڑایا زیادتی بھی کرے تو ہے

کہد سے کہ میں روزہ دار ہول ۔ بول پر ہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان

کے لئے ڈھال بن جائے گا۔ بیروزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بن
حائے گا۔

#### روزوں کےمقاصد

ہمارے اندر پر ہیز گاری پیدا کرنے کے لئے روز نے فرض کئے گئے۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے نہیں دیتی ۔ اسلئے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا تی چا ہا کہ بٹس برف کا گولا کھاؤں ، ماں نہیں دیتی ۔ اس ماں کو بچے کیماتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی ، ماں بچے کو محروم نہیں رکھنا چا ہتی ، ماں بچے کو رانا تا پندنہیں کرتی ۔ اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل ای طرح اللہ تعالی منے ہمیں تھم دیا ہے کہ روز ے رکھواس میں ہمارے لئے خود فائدہ ہے ۔ اپنی ذات کے لئے فائدہ ہے۔ اپنی ذات

## روز ہےاورڈ اکٹر وں کی شخفیق

ڈاکٹروں نے بیتحقیق کی ہے کہ ایک مہینہ کے روزے رکھنے سے بہت ی
پاریال جسم سے خود بخو د دور ہو جاتی ہیں۔ روز وں کا جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے
اور روحانی طور پر بھی۔ کئی بندے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کا عنسل خانہ غریب
آ دمی کے گھرسے بھی زیاوہ مہنگا ہوتا ہے۔ پوراسال وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے
ہیں اگر رمضان المبارک کے روز ہے نہ ہوتے تو ہوسکتا ہے انہیں سے پینہ بی نہ چاتا کہ

جوغریب آ دمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روز بے فرض کر کے ہمارے او پراحسان کیا۔ انسان جب سارا دن کچھ نہ کھائے کچھے نہ بیئے تب خیال آتا ہے کہ جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔

## بيار برسى كرنااور برر وسيوں كا خيال ركھنا

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا ، اللہ تعالی فر ما ئیں سے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجنے کھا نانہیں کھلایا۔ وہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ تیری شان بڑی ہے، آپ بھوک بیاس سے منزہ ومبرا میں۔اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گاءاے میرے بندے میں بیار تھا تونے میری بیار بری نہیں کی ۔وہ بندہ حیران رہ جائے گا۔جیران ہوکرعرض کرے گا یا اللہ بیکیسی بات ہے کہ آب بھو کے پیاسے تھے میں نے کھانانہیں کھلایا آب بیار تھے میں نے بیار یرسی نہیں کی ۔اللہ تعالی فر ما ئیں سے کہ دنیا میں فلا ں موقع پر تیرایر وسی بھو کا اور پیاسا تھا تو اے کھانا کھلاتا بیابی ہوتا جیسے تونے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اگر بیار کی عما دت كرتا ايها بى تفاجيے تونے ميرى عيادت كى ۔انسان كواس وقت احساس ہوگا كه دوسرے انسان کی عمکساری پر کیا ثواب ہوتا ہے۔ آج کا اچھا پڑوی بن جاتا بھی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ آج تو لڑائی ہی پڑ دسیوں سے ہوتی ہے حالانکہ یر وی کے حق کے بارے میں حضور مٹھائلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میلام میرے باس اتن بارآئے اتن بارآئے کہ مجھے شک ہوا کہ مرنے کے بعد یر وی کو ورا ثت میں شامل کرلیا جائے گالیکن ہمارا جھڑا چلتا ہی پڑ دسیوں کے ساتھ ہے ، بچوں کی جھوٹی حچوٹی باتوں پرآپس میں الجھ پڑتے ہیں۔تھوڑی دیر میں رشتے تاتے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ بات کواگر سلجھا نا جا ہیں تو سلجھ بھی جاتی ہے۔

#### 

#### عجيب واقعه

رو بھائی تھے جن میں محبت کا تعلق تھالیکن ہیو یوں کی آپس میں نہ بنتی تھی۔ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے کو دعوت کھانے کے لئے گھر بلایا اور اس کے سامنے کھانالاکررکھا۔اس کی بیوی کو پیۃ چلاتو اس نے سامنے سے اٹھالیا کہ ہم اس بندے کو کھا تانہیں ویتے۔ یہ بھائی ول میں بہت رنجیدہ ہوا۔ اس کے بھائی نے جب چرے پر غصے کے اثرات دیکھے تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں آپ کے گھر آیا تھایا د رہے کہ آپ نے بھی کھانا میرے سامنے رکھا تھا۔ آپ کی ایک مرغی بھاگتی ہوئی آئی اورسالن میں اس کا یا وَیرٌ ا تو سالن گر گیا۔ میں نے روثی نہ کھائی کیونکہ سالن اور نہیں تھا۔ تنہارے گھر کی ایک مرغی نے کھانا خراب کر دیا اور میں نے محسوس نہ کیا اگر میری بیوی نے غصے میں کھا نا اٹھالیا تو آپ غصے کیوں ہوتے ہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا بات تو سچی ہے کیا میں اتنا بھی اس کالحاظ نہیں کرسکتا جتنا اس نے میری مرغی کا كبا بقعا چنانچه بات جلدي سمجه مين آگئي معامله الجھتے الجھتے بالكل سلجھ گيا \_ اگر سمجھنے كي نیت ہوتو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور اگرلڑنے کی نبیت ہوتو بات بالکل سمجھ نہیں آتی ۔ اچھار وی بن کے رہنا مید مکارم اخلاق میں ہے ہے۔

#### الجھےاخلاق

صدیث بیس ہے'' میں مکارم اخلاق کی شکیل کے لئے بھیجا گیا ہوں'' مکارم اخلاق میں سے ایک ہیے گیا ہوں' مکارم اخلاق میں سے ایک ہیے کہ پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ۔ آج اس بات کی طرف توجہ دینا بڑا مشکل معاملہ ہے۔ پڑوی کی بات اور ہے بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بن کے رہنا بڑا مشکل ہے ہمارے اندر کی برائیوں کے دوسرے کے ساتھ ایک بن کے رہنا بڑا مشکل ہے ہمارے اندر کی برائیوں کے

اثرات ساتھ والوں پر پڑتے ہیں۔

### روز ہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے

روز ہ رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بھو کا پیاسار ہے ہے انسان کورزق کی قدر معلوم ہو۔اوراس کے اندر پر ہیزگاری پیدا ہو۔

#### نعتوں کی قدر

ویکھے روٹی کا ایک لقمہ کتنے مراحل سے گزرکر ہوارے منہ میں آتا ہے۔ زمین،
پانی ، ہوا، سورج کی دھوپ بیسب چیزیں استعال ہوئیں تب گندم کا پودا بڑا ہوتا
ہے۔ پھرانسان نے کاٹا، صاف کیا، آگ پر پکایا، تب جا کرروٹی ہمارے سامنے
آئی۔ جب استے مراحل سے گزرکر بینمت ہمارے سامنے آتی ہے ہم اسے کھاتے
ہوئے ہم اللہ بھی نہیں پڑھتے کتنی عجیب بات ہے۔

#### عجيب واقعه

ہمارے داوا پیر حضرت نضل علی قریش کی زمین تھی۔ آسیس خود ہال چلاتے تھے، خود پانی ویتے تھے، خود کا شتے ، خود نج نکا لئے ، پھر دہ گندم گھر آتی تھی۔ پھر رات کو عشاء کے بعد میال ہوی اسے پیسا کرتے اور اس آئے ہے بنی ہوئی روثی خانقاہ میں مریدوں کو کھلائی جاتی تھی۔ آپ اندازہ سیجئے حضرت پیسب پچھ خود کرتے تھے۔ حضرت کی عادت تھی کہ ہمیشہ باوضور ہے تھے گھر وانوں کی بھی یہی عادت تھی۔ ایک دن حضرت نے کھانا پکوایا اور خانقاہ میں لے آئے ۔اللہ اللہ سیکھنے والے ساکمین آئے ہوئے وہ کھانا حضرت نے ان کے سامنے رکھا، جب وہ کھانے ساکمین آئے ہوئے وہ کھانا حضرت قریش مریدوں کو فقیر کہتے تھے ) تمہارے ساکمین آئے انبیں کہا فقیرو (حضرت قریش مریدوں کو فقیر کہتے تھے ) تمہارے

سامنے جوروٹی پڑی ہے اس کے لئے ہل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر نیج ڈالا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم بھو سے سے الگ کی گئی تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم کو پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر آٹا کو وُخو کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے کھا ٹالا کرر کھا گیا وضو کے ساتھ ۔ ''کاش کہ تم وضو کے ساتھ اسے کھا لیتے''

#### کھانے کے آ داب

اب سوچیں کہ جولقمہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پہند ہے جواس نعت کی قدر کرے حضور مٹھی آپائے ہم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے نہا یت ججز کے ساتھ کھاتے تھے متنگر لوگوں کی طرح اوٹ لگا کرچل پھر کرنہیں کھاتے تھے۔ بیٹھ کے کھاتے تھے جیے کی آتا کے ساتھ اس کا غلام اوب ہے بیٹھ کر کھایا کرتا ہے۔ حضور مٹھی آپھ اللہ تعالیٰ کی یا د کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ بندہ کھانا کھائے دل میں نعت کا احساس ہو یا د کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ بندہ کھانا کھائے دل میں نعت کا احساس ہو کہ یا اللہ یہ تیری نعمت کا احساس ہو

## عبرت انكبز واقعه

ا خبار میں ایک دفعہ پڑھا کہ فلاں فلاں ملک کا آدمی ہے جوکروڑ پی ہے۔ اس نے اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر میراعلاج کردے حتی کہ میں ایک چپاتی کھانے قابل ہوجاؤں تو میں اس کواتے استے کروڑ روپید دوں گا۔ کروڑ وں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی کہ ایک دن میں ایک روٹی کھانے قابل ہو۔ اللہ تعالی نے ہمیں صحت دی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کھاتے ، پیتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اس کی بندگی کا حق اوا کیا یانبیں کیا۔

#### حضرت سليمان عينه كالمشهوروا قعه

مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان میلئم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فر مائی انسانوں پر بھی ،حیوانوں پر بھی ، برندوں پر بھی ، ہوا پر بھی ، یانی پر بھی ، سب پر حکومت عطافر مائی ، ایک دن سلیمان میلام نے دعاکی یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت كرنا حابهتا ہوں، فرمایا بہت احجما كرو\_ يا الله! ميں جو كھانا تيار كروں ضائع نہ ہو\_ فر ما یا ضا کع نہیں ہوگا۔سلیمان ملائھ نے جنوں کو تھم دیا کہ کھانا تیار کروجنوں نے بہت بڑی بڑی ویکیس بنائی اور ان میں کھانا تیار کرنا شروع کردیا۔ یکاتے رہے اور کئی سال تک وہ جمع کرتے رہے۔حتی کہ سلیمان میں کے دل میں بات آئی کہ بیکھانا ساری مخلوق کے لئے کافی ہوگا۔ دل میں تسلی ہوگئی عرض کیا یا اللہ! اب میں تیری مخلوق کو کھا تا کھلا تا جا ہتا ہوں فر ما یا کھلاؤ ۔ یا اللہ خشکی کی مخلوق کو کھلاؤں یا تری کی مخلوق کوفر مایا۔ سمندر کے قریب ہولہذا یانی کی مخلوق کو پہلے کھلا دو۔ سمندر سے ایک مجھلی تیرتی ہوئی آئی اور اس نے منہ کھول دیا اب جنوں نے اس کے منہ میں دیکیں الثنا شروع كرديں \_النتے صحیح جتنی ويکيس بکا ئی تفيس وہ ساری کی ساری ويکيس ختم ہو تحکیک اتنی بری مچھلی ۔ جی ہاں اتنی برسی محیلیاں ہوتی ہیں ۔بعض محیلیاں تو اتنی برسی ہوتی ہیں کہ جہازان کوز میں سمجھ کرکنگرانداز ہوجاتے ہیں۔

ذاتى واقعه

آپ دیکھئے ہیرون ملک جانے والا ہوائی جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر

پانچ چھ وسافر آ جاتے ہیں۔ پھروہ اتنا و نچا اڑر ہا ہوتا ہے کہ جب ہم اے و کیمتے ہیں تو ایک پرندے کی طرح نظر آتا ہے۔ میں نے ایک وفعہ پیرس سے پرواز کی ووسرے کی دوسرے ملک جاتا تھا، راستے میں سمندر پڑتا تھا تو جہاز میں ہیٹھے ہوئے میں نے نیچ سمندر میں و کیما تو جھے مجھلیاں ٹیوٹا کرولا کار کے برابرنظر آئیں، میں جیران ہوا کہ زمین ہے اگر اس ہوائی جہاز کو میں و کیمنا ہوں تو پرندے کے برابرنظر آئی ہیں۔ واقعی وہیل مجھلیاں ہوگی جو جہاز سے بیٹھے ہوئے کار کے برابرنظر آربی ہیں۔ واقعی وہیل مجھلیاں ہوگی جو جہاز سے بیٹھے ہوئے کار کے برابرنظر آربی میں۔ واقعی وہیل مجھلی اور شارک مجھلی بہت بری ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ سلیمان میں کے جنوں نے اس مجھلی کوساری خوراک ڈال دی تو بھی اس مجھلی کا منہ کھلا رہا ۔ سلیمان میں جو گیا۔ مجھلی سے کھلا رہا ۔ سلیمان میں جو گیا۔ مجھلی سے اللہ وہ سارا کھا ناختم ہو گیا۔ مجھلی سے لیے بیار نے بیا دی تا تا کھایا۔ سدوہ کہنے گئی میں اس پاک پرور دگار کی تعریف کرتی ہوں القہ روزانہ کھلا یا اللہ تعالی اس سے تین گنا بڑا اللہ تعالی اس سے تین گنا بڑا اللہ تعالی اس سے تین گنا بڑا اللہ دے بیار سے تین گنا بڑا اللہ دکھلا یا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کھلا یا اللہ تعالی اس سے تین گنا بڑا اللہ دورانہ کھلا یا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کی اللہ کی کی دورانہ کھلا یا کہ کہنے کھلی اللہ کی کہنا گیا ہوں۔ اللہ کی بیار سے تین گنا بڑا

رزق کی تقسیم

اللہ تغالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے پھر بھی وہ جمیں رزق ویٹا نہیں بھولتا۔ اس کئے اگر کھانے میں کوئی سڑی سبزی بھی آ جائے تو بیانہ دیکھیں کہ کھانے کو سبزی ملی بلکہ بیہ دیکھیں کہ کھانے کو سبزی ملی بلکہ بیہ دیکھیں کہ جب اللہ تغالیٰ نے رزق کوتقسیم کیا تو جمیں یا در کھا۔ بیاس مالک کی مہر بانی ہے۔ تو روزہ کا اصل مقصد جمارے اندراللہ تغالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تاکہ یہ بیزگاری پیدا ہو۔

"و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "

# أبميت نماز

الْحَمُدُلِلْهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ الصَّلُواةَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ النَّ الصَّلُواةَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ مُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنِ ٥ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنِ ٥

اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

#### درس قرآن کے آ داب

ہر محفل اور مجلس کے آواب ہوتے ہیں بیدورس قرآن کی محفل ہے اس کے بھی کے آواب ہیں۔ مستورات بھتنا ہمہ تن متوجہ ہو کر بیٹھیں گی۔ بھتنا اطمینان اور سکون کے ساتھ بات کو سمجھیں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ بارش خواہ کتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی برتن الٹا پڑا ہوتو اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہوتا یہ برتن کا قصور ہوتا ہے کہ اسکارخ ٹھیک نہیں تھا۔ درس قرآن کی محفل پراللہ تعالی کی کتنی ہی رحمتیں برتی ہوں جو عورت ہمہ تن متوجہ نہیں ہوگا اس کے دل کا برتن الٹا ہوگا تو وہ رحمت سے محروم رہے گی۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ برتن الٹا ہوگا تو وہ رحمت سے محروم رہے گی۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بینے میں زندگی ہیں ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مائی آئیل کی بات کو ہمہ تن متوجہ اور طالب صادق

بن کرسنتا ہے۔ مَنْ طَلَبَ فَقَدُ وَ جَد جَس کوطلب ہوگی اللّٰہ تعالیٰ اس کی امیدیں پوری فرمادیں گے۔

#### محفل کےآ داب

اگرچھوٹے بچ (رونے والے) ہوں تو مستورات ان کو پہلے ہی ذرا پیجھے
لے کر بیٹھیں۔ تا کہ دوسری عورتیں ڈسٹرب (Disturb) نہ ہوں۔ دو تین
عورتوں کی ایک جماعت الی بن جائے جوآنے والی عورتوں کو بٹھائے۔ درمیان
میں شور وغل کا ہونا، بات چیت کا ہونا محفل کے اثرات کم کرتا ہے، لہٰذا آپ سب کی
سب خوا تین سہولت اور اظمینان کے ساتھ بیٹھ جا کیں۔ بلکہ یوں سمجھیں کہ بیا ایک
گفٹہ ہمہتن متوجہ ہو کر اللہ تعالی کی بات سنی ہے۔ انشاء اللہ دل میں بینیت لے کر
بیٹھیں گی تو جیسی نیت ہوتی ہے ولی مراد والا معاملہ ہوگا۔

# مرضی کی زندگی

انسان اس دنیا میں نداپئی مرضی ہے آیا ہے نداس دنیا ہے واپس اپنی مرضی جاتا ہے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ درمیانی وقفے میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے۔ بلکہ جس خالق ومالک نے اسے بھیجا ہے اور جس کے حکم سے بیرواپس جائے گا اگر اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا تو فلاح پائے گا۔مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اورمقصد حیات اللہ تعالیٰ کی بادے۔

#### الله كا قرب كيسے حاصل موگا؟

اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے لئے اپنے قرب اور معرفتوں کے درواز وں کو کھول دیا اس طرح عورتوں کے لئے بھی اپنے قرب کے دروازوں کے کھول دیا ہے۔ جوعورت چاہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے تو وہ عورت شریعت وسنت کے طریقوں پڑمل کرنے لگ جائے ، اللہ دب العزت اس کومعرفت کا نورعطا کر دیں گے۔

#### ضروري راسته

اللہ تعالیٰ کی الیں نیک بندیاں اس و نیا میں گزریں ہیں کہ جنہوں نے نیکی ،
عبادت اور پر ہیزگاری کو اپنایا تو رب العزت نے انہیں و نیا میں او نچا مقام عطا
فر مایا ۔ قرب الٰہی کا راستہ نہ صرف مردوں کے لئے طے کرنا ضروری ہے بلکہ عورتوں
کے لئے بھی طے کرنا ضروری ہے۔

### د نیاوآ خرت کی زندگی

الله رب العزت نے مردوں کے لئے بھی احکام ہتلا دیئے عورتوں کے لئے بھی احکام ہتلا دیئے ورتوں کے لئے بھی احکام ہتلا دیئے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ الله رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں ۔ بیدونیا بہر کیف ختم ہونے والی ہے۔ ایک بزرگ نے گئی ایکھی بات کہی کہ اے دوست! جتنا تو نے ونیا بیس رہنا ہے اتنا ونیا کے لئے کوشش کر لے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے تو اتنا آخرت کے لئے کوشش کر لے ۔ بیہ بچی بات ہے کہ ونیا میں انسان نے سویا بچاس سال زندہ رہنا ہوگا مگر آخرت میں اس نے ہزاروں، ونیا میں انسان نے سویا بچاس سال زندہ رہنا ہوگا مگر آخرت میں اس نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور کھر بوں سال بلکہ لامحدود سال زندہ رہنا ہوگا۔

# آخرت کی زندگی کتنی ہے؟

علاء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر زمین وآسان کے درمیان جتنابھی خلا ہے اس کورائی کے دانوں سے بھرویا جائے اور ایک پرندہ ہزار سال کے بعد ایک وانہ کھائے پھر ہزار سال کے بعد و وسرا وانہ کھائے پھر ہزار سال کے بعد تبسرا دانہ کھائے تو ایک وفت آئے گا کہ زمین وآسان کے درمیان جتنے بھی رائی کے وانے ہیں بیسب ختم ہو جا کمیں سے گرآخرت کی زندگی بھی ختم نہیں ہوگی۔

#### د نیا آخرت کے سامنے ڈیڑھ دومنٹ ہے

مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت کا ایک ون بچاس ہزارسال کے برابر ہوگا۔ ونیا کے سوسال کا حساب لگا کمیں تو آخرت کے ڈیڑھ، دومنٹ کے برابر بنتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ڈیڑھ دومنٹ کی لذتوں کی خاطر آخرت کا عذاب اپنے ذے لے لیتا ہے۔

### متقی کالمھکانہ جنت ہے

فرمایا۔ وَ اَمَّنا مَنُ خَافَ مَفَامَ رَبِّهِ اورجوابِے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَ نَهَی النَّفُسَ عَنِ الْهَوی اوراس نے اپٹنشس کوخواہشات میں پڑنے سے بچالیا۔ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاُولی پس بِشک اس کا ٹھکا نہ جنت ہوگا۔

#### انسان چندروز کامهمان ہے

انسان دنیا میں چندروز کامہمان ہے۔ یہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے۔ ایک بچہ بیدا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعدلڑ کپن کے دور میں سے گزرتا ہے، پھر جوانی کے دور سے گزرتا ہے، پھر بڑھا ہے کے دور میں سے گزرتا ہے تی کہموت آ جاتی ہے۔

### الله كے منكر بيل محرموت كامنكركوئى نہيں

اس دنیا میں اسلام کے منکر تو مل جا کمیں گے اللہ کے منکر تو مل جا کمیں گے کیکن اس دنیا میں موت کا منکر کوئی نہیں مل سکتا ۔موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس نے بالاخر ت ا یک دن آنا ہے انسان دنیا میں جتنا بھی زندہ رہے بالاخراس نے مرتا ہے۔

#### عجيب واقعه

ا کے بادشاہ نے بری جا ہت سے اپنامحل بنوایا ، تغیری کام کے لئے اینے نزانے کے دروازے کھول دیئے ، جو چیز اس کومحسوس ہو کی کہ اچھی نہیں بنی اے دوبارہ بنوایا ہے تی کہ بادشاہ کی نظر میں و محل اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں کوئی بھی خامی نه بچی تھی ۔ باوشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کروا دیا کہ جوکوئی اس محل میں نقص تکالے میں اس کوانعام دوں گا۔لوگ آئے کل کود کیھتے ،انہیں اس میں کوئی عیب نظر نہ آتا۔ چنانچہ کئی دن اسی طرح گزر گئے لوگ آکر دیکھتے رہے اور واپس جاتے رہے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے بنے ہوئے کل میں کوئی نقص نکالیا۔ ایک اللہ والے کا ادھرے گزر ہوا۔انہوں نے بادشاہ کی بیہ بات سی وہ بھی محل دیکھنے کے لئے آئے کل دیکھنے کے بعد باوشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور کہنے لگے۔ بادشاہ سلامت! مجھے آپ کے کل میں دوعیب نظر آئے ہیں ۔ بادشاہ حیران ہوا کہ ساری د نیا کومیرے کل میں عیب نظر نہ آیا ، اس بوڑ ھے کومیرے کل میں کون سے عیب نظر آ گئے ۔ چنانچہاس نے بوجھا، بتاؤ کون کون سے عیب ہیں؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے۔ باوشاہ سلامت! اس میں دوعیب ہیں ۔ایک بیا کہ بیل ہمیشہ نہیں رہے گا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور دومرا عیب یہ ہے کہ تو بھی اس میں ہمیشہ ہیں رہے گا ا بک نہ ایک دن تھے بھی میل جھوڑ نا پڑے گا۔

### ونیایردلیں ہے

و نیا میں انسان جتنی لمبی امیدیں باندھ لے جتنے اچھے کاروبار کرلے جتنے خوبصورت مکان بنالے بالاخراہے دنیا کوجھوڑ کر جانا ہوگا۔اس لئے حدیث پاک میں فر مایا گیا۔ کن فسی السدنیا کانک غریب تو دنیا میں اس طرح رہ جیسے کوئی پر دلی ہوتا ہے یاراستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔

#### تنين پبيك

ہم عالم ارواح سے چلے پچھ عرصہ کے لئے اپنی ماں کے پیٹ میں تھہرے پھر وہاں سے زمین وآسان کے پیٹ میں آئے۔ پچھ عرصہ یہاں زندگی گزاریں گے بالاخر ہمیں زمین کے پیٹ میں جانا پڑے گا۔ جب وہاں سے کھڑے ہوں گے توروز محشر ہوگا اللہ تعالی انسان کے اعمال کے بارے میں سوال فرما کیں گے پھر اگریہ انسان نیک ہوگا تو جنت میں جائے اوراگر برا ہوگا تو جنم میں جائے گا۔

#### قبركا پبير

دنیا کی زندگی ایک امتحان کی تیاری کی مانند ہے۔ اس امتحان کے دو پہ ہے ہوں گے اور ان پر چوں کے بارے میں جناب رسول اللہ طُوْلِیَا نے ہمیں بتلاہمی دیا ہے کہ پہلا پر چہ قبر میں ہوگا جس میں ہم سے تین سوال پو چھے جا کیں گے اور تینوں کا جواب دینالازمی ہوگا۔ پہلاسوال پو چھا جائے گامن دبک تیرارب کون ہے؟ پھر دوسراسوال پو چھا جائے گا من نبیک تیرانی کون ہے؟ اور تیسراسوال پو چھا جائے گا من نبیک تیرانی کون ہے؟ اور تیسراسوال پو چھا جائے گا من نبیک تیرانی کون ہے؟ اور تیسراسوال بو چھا جائے گا من نبیک تیرانی کون ہے؟ اور ان تین گیا ہے؟ یہ تین سوال پو چھا جائے گا من فیل گے اور ان بینوں کے جواب دینا بھی لازمی ہوگا۔ اگر سنٹ پر سنٹ نمبر نہ ہوئے تو وہ انسان فیل ہو جائے گا۔ تینوں کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ الحمد للہ یہ (۱) پیپر آؤٹ (۱۳۱۰) ہو چکا ہے۔ آئ ہمیں اس پیپر کے بارے میں معلوم ہے کہ قبر کے اندر ہم سے تین سوال کو نے پو چھے جا کیں گے۔ نبی اکرم میں شینی ہوئے نہم پر احسان فر مایا کہ وقت سے سوال کو نے پو چھے جا کیں گے۔ نبی اگرم میں تیاری کرسکیں۔

# قبر کے پیپر کا جواب کون دے سکے گا

قبر میں سوالات کا جواب وہ انسان دے سکے گا جواندرب العزت کے حکموں پر چلنے والا ہوگا۔ جوانسان حرام مال کھانے والا، رشوت لینے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر دھن دولت کمانے والا ہوگا۔ ان انسانوں کی زبانوں سے بینیں نکلے گا کہ میرارب اللہ ہے۔ ای طرح جوانسان رسول اللہ طراقی ہیں۔ اگر سنت کرنے والا ہوگا وہ بتائے گا کہ میرے پینیبر رسول اللہ طراقی ہیں۔ اگر سنت کی خلاف ورزی کرتا ہوگا وہ متائے گا کہ میرے پینیبر رسول اللہ طرق جواب نہیں خلاف ورزی کرتا ہوگا ، رسم ورواج کی پابندی کرتا ہوگا تو یہ انسان صحیح جواب نہیں ورواج کی پابندی کرتا ہوگا تو یہ انسان صحیح جواب نہیں ورواج کی پابندی کرتا ہوگا تو یہ انسان صحیح جواب نہیں قبر کے اس طرح جوانسان اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا وہ تو جواب و ہے اس میں اسلام ہے ورنداس آ دمی کی زبان بندر ہے گی ۔ چنا نچہ تو جواب و کیا تو تبرکو جنت کا باغ بنادیا جائے گا اورا گراس میں ناکا م ہوگیا تو قبرکو جنم کا گڑھا بنادیا جائے گا۔

#### انسان کا B پیپر

پھر بیانیان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور کھڑا کیا جائے گا وہاں اس کا بی (B) پیپر لیا جائے گا۔ اس پیپر میں چارسوال پو چھے جا کیں گے سب سے پہلے پو چھا جائے گا اے میرے بندے تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ پھر دوسری بات پوچھی جائے گی کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ تیسری بات پوچھی جائے گی تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ تیسری بات پوچھی جائے گی تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھی بات پوچھی جائے گی کہ تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا ور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتی بات پوچھی جائے گی کہ تو نے اپنا مال کہاں ہے کہ آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے بل نہیں سکتے جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں وے گا۔ اللہ کے پیارے مجبوب میں ان سوالات کا کے سوالات تا دیے اب ان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سوالات کا

جواب اپنے ول میں بٹھالیں تا کہ ہم و نیا وآ خرت میں کا میاب ہوجا کیں ۔

#### موت کا وقت کب آئے گا؟

یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ آسکتی ہیں لیکن من کی آسکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان آسکھوں پرپٹی بائدھ لے اور خواہشات اس کواندھا بنادیں تو وہ جومرضی دنیا ہیں کرتار ہے ہم آج کل آج کل کرتے رہتے ہیں۔ نیکی کا وقت آئے تو عام طور پرلڑ کیاں کہتی ہیں کہ اچھا ہیں نمازیں پڑھلوں گی کوئی ہیں دادی اماں بن گئی ہوں۔ لڑکی یہ بات اس لئے کرتی ہے کہ ابھی تو مجھے دنیا ہیں بہت رہنا ہے، ابھی تو میری شادی ہوگی ، نیچے ہوں کے پھرمیرے میری عمر پندرہ سولہ سال ہے ، ابھی تو میری شادی ہوگی ، نیچے ہوں کے پھرمیرے بال سفید ہوں گے بھر کہیں جا کرمیری موت کا وقت آئے گا۔ یہ بال سفید ہوں گے ، ہیں بوڑھی ہوں گی پھر کہیں جا کرمیری موت کا وقت آئے گا۔ یہ سب کا سب دھو کہ ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ بوڑھوں کو بھی موت آتی ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے اور بڑوں کو بھی موت آتی ہے۔ کتنی دفعہ معصوم بچے اپنی ماؤں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ موت کا وقت متعین ہے۔ کون جانتا ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا؟ اس لئے ہروقت موت کے لئے تیارر ہنا جا ہے۔

### سب سے زیادہ عقل مندکون ہے؟

چندنو جوان صحابہ طفور مٹھیں کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا۔اے اللہ کے نبی مٹھیں آبانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھ دار کون ہے؟ آپ مٹھیں آبانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھ دار کون ہے؟ آپ مٹھیں آب مارشادفر مایا جوموت کو کثر ت سے یا دکر نے والا ہوا ور جوموت کے لئے کثر ت سے تیاری کرنے والا ہو۔ یہ ہیں عقل مندلوگ، یہی و نیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگ لے گئے۔انسان کل کی امید میں ندر ہے بلکہ آج بی جو پچھ کرنا ہے۔

کرنے،اپنے مولا کوراضی کرلے تا کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ دھل جا کیں اور اللہ رب العزت کے پہندیدہ بندوں میں وہ شامل ہوجائے۔

### مہلت زندگی کا عجیب واقعہ

مہلت زندگی کوسمجھانے کے لئے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک با دشاہ کا باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے اور ہر ہر حصے میں کھل لگے ہوئے تھے۔ با دشاہ نے ایک آ دمی کو بھیجا کہ اس باغ ہے پھل تو ژکر لاؤ۔اگرتم اچھی تشم کے پھل تو ژکر لے آئے تو میں تم ہے خوش ہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا۔لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس حصے ہے ایک وفعہ گز رجاؤ گے اس میں تمہیں وو بارہ واپس آنے کی ا جازت نہیں ہوگی۔اس آ دمی نے ٹو کری ہاتھ میں لی اور باغ میں داخل ہوا ، اس نے ویکھا کہ پہلے جھے میں بہت المجھے پھل لگے ہوئے تنے دل میں آیا کہ یہاں ہے مچل تو ژلوں پھرسو جا کہا گلے حصے میں دیکھے لیتا ہوں۔ جب ا**گ**لے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں بہت اچھے کھل لگے ہوئے جیں دل میں خیال آیا کہ یہاں ہے کھل تو ژلوں پھرسو جا کہ اس کلے جھے ہیں جا کرتو ژلوں گا ہوسکتا ہے کہ وہاں اور بہتر ہوں ۔ جب وہاں جاکر دیکھا تو اور بہتر پھل گئے ہوئے تھے دل میں خیال آیا کہ یہاں ہے مچل تو ڑلوں پھرسو جا کہ اگلے جھے میں سے جا کر تو ڑلوں گا ہوسکتا ہے کہ وہاں اور بہتر ہوں۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو اور بہتر پھل لگے ہوئے تنھے دل میں خیال آیا یہاں ہے پھل تو ژلوں پھرسو جنے لگانہیں میں اپنی ٹو کری میں سب ہے بہترین پھل لے کر جاؤں گالہٰذا اس ہے بھی الگلے جھے کود مکھنا ہوں۔ جب الگلے جھے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس حصے کے درختوں پر کھل ہی نہیں لگے ہوئے تھے وہاں رونے کھڑا ہو گیا کہ اب میں واپس تو جا سکتانہیں کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلےحصوں میں سے مچل تو ژلیتا آج میری ٹوکری خالی تو نہ ہوتی۔اے انسان! تیری زندگی کی مثال

ایے بی ہے تیرا ہرون تیرے لئے باغ کا حصہ ہے تو اس میں بھلوں کوتو ٹرسکتا ہے یعنی نیکی کما سکتا ہے، لیکن انسان بہس چتا ہے کہ میں آج نہیں کل نیکی کرلوں گا اور یہی آج کل کرتے کرتے بالاخر انسان کوموت آجاتی ہے، پھرا ہے اتی مہلت بھی نہیں ملتی کہا ہے گھر والوں کو وصیت کرے۔ إِذَا جَاءَ اَجَلَهُمْ فَلاَ يَسُتَأْخِوُ وُنَ سَسَاعَةً وَ لاَ يَسُتَأْخِوُ وُنَ مَوت آجاتی ہے تو نہ ایک لیے آئے نہ ایک لیے پیچھے ہوتی سساعَةً وَ لاَ يَسُتَ فَدِمُون مَوت آجاتی ہے تو نہ ایک لیے آئے نہ ایک لیے پیچھے ہوتی ہے۔ بس انسان کو اپنے وقت پر جانا ہوتا ہے۔ اگر پانی کا بیالہ ہاتھ میں ہوتو اتن بھی تو نیق نہیں ہوتی کہ وہ پانی کا بیالہ بی لے جی کہ آدھا سانس اندر ہوتا ہے آدھا با ہر ہوتا ہے آدھا با ہر ہوتا ہے آدھا با ہر

# زندگی کس لئے ملی ہے؟

موت کے لئے ہروفت تیاری کی ضرورت ہے زندگی ہمیں استھے مکان بنانے کیلئے نہیں لمی۔ دنیا کی زندگی ہمیں مال پیسے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کیلئے نہیں لمی۔ بلکہ اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کیلئے لمی ہے۔

### ز کو ۃ ادانہ کرنے کی سزا

ہاں اگر اللہ رب العزت کی کومال ودولت بھی عطافر مادے تو وہ اس کو اللہ کے رائے میں خرچ کرے۔ عام طور پردیکھا گیا کہ عور توں راستے میں خرچ کرے۔ عام طور پردیکھا گیا کہ عور توں کو جتنا شوق زیور بنانے کا ہوتا ہے اتناز کو قدینے کا نہیں ہوتا ہے ففلت کر لیتی ہیں۔ قیامت کے ون زیورات کو اس کے لئے جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا۔ سلانے میں بنادی جا تیں گ ۔ فَتُحُونی بِھَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُو بُھُمْ وَ ظُهُورُهُمُ ان کی سلانے میں بنادی جا تیں گ ۔ فَتُحُونی بِھَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُو بُھُمْ وَ ظُهُورُهُمُ ان کی بیشے کو واغا جائے گا بھران کی پیٹے کو واغا جائے گا اور کہا جائے گا بھران کی پیٹے کو واغا جائے گا اور کہا جائے گا بھران کی پیٹے کو واغا جائے گا اور کہا جائے گا بھران کی پیٹے کو واغا جائے گا اور کہا جائے گا بھران کی پیٹے کو واغا جائے گا ہور کہا جائے گا بھران کی بیٹے کو واغا جائے گا ہور کہا جائے گا بھران کے نئے تُن کُھُور کو کہا جائے گا بھران کی بیٹے کو واغا جائے گا بھران کے بھران کے تو کہا جائے گا بھران کے بھران

فَذُو قُوا مَا كُنتُهُ تَكْنِزُونَ بِسِمْ اس كِمْعَ كرنے كامزا چَهاو۔

### ز بورات بإسانپ بچھو

اے میری بہن یہ تیری زیورات کل تیرے لئے سانپ اور بچھو بن جا کیں گے،اگرز کو ۃ ادانہ کی تو یہ ہار تیرے گلے کا سانپ بن جائے گا، یہا نگوشی تیرے لئے بچھو بن جائے گا، یہا نگوشی تیرے لئے بچھو بن جائے گا۔ یہ سارے کے سارے زیورات سانپ اور بچھو ہیں۔اگر تو زکو ۃ ادانہیں کرتی تو بچرسوچ لے کہ یہ سانپ اور بچھو تجھے سے قیا مت کے دن لیٹ جائیں اور بچھو تجھے سے قیا مت کے دن لیٹ جائیں گے بھر کیا معاملہ ہوگا؟

#### ادائے زکوۃ کا آسان طریقہ

اگرعورت روز مرہ اخراجات میں سے تھوڑی سی بچت کرتی رہے تو سال کے بعد زکو ۃ دینی آسان ہوتی ہے۔ نیک عورتوں کا یہی معمول ہوتا ہے۔

### عورتوں کے نماز نہ پڑھنے کے بہانے

عورتیں معمولی وجو ہائے کی بنا پر فرض نماز وں کوچھوڑ دیتی ہیں۔ بھی ہے بہانہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے میں تو چائے بنانے میں گلی ہوئی تھی ، میں کیسے نماز پڑھتی؟

مہمان آئے ہوئے تھے میں تو چائے بنانے میں گلی ہوئی تھی ، میں کیسے نماز پڑھتی؟ بھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ بوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ، میں کیسے نماز پڑھتی؟ بھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرے میں ورد ہے بعد میں نماز پڑھلوں گی۔ چنا نچہ و یکھا گیا کہان بہانوں کی وجہ سے نماز پڑھنے میں ستی کرتی ہیں۔

### نماز چھوڑنے کی سزا

حدیث پاک کامغبوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کرایک نماز کو قضاء کر دیا اللہ

تعالی ایک فرشتے کو تھم دیتے ہیں جواسکانا م جہنم کی آگ کے بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک درواز سے پر لکھ دیتا ہے۔ اب اس انسان کو آگ کے بنے ہوئے درواز سے پر لکھ دیتا ہے۔ اب اس انسان کو آگ کے بنے ہوئے درواز سے میں سے گزرتا پڑے گا اس قصور کی وجہ سے کہ اس نے جان ہو تھی کرنماز قضا ہو گئی تو ایسے ہی قضا کی ۔ ای لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی تو ایسے ہی ہے جو جان ہے جو جان جو جان اس مخص کا ہوتا ہے جو جان ہو جھ کرنماز چھوڑ دیتا ہے جو جان ہو جھ کرنماز چھوڑ دیتا ہے۔

#### نمازاوركفر

صدیث پاک میں فرمایا گیامن نسوک الصلواۃ متعمدا فقد کفوجس نے جان بوجھ کرنماز کوچھوڑ اگویا وہ تو کا فرہی ہوگا۔ نماز چھوڑ ناگو کفار والاعمل ہے تاہم وہ انسان مسلمان ہی رہتا ہے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نماز کا چھوڑ نا اللہ تعالیٰ کوکس قدرنا پہند ہے۔

#### عجيب بات

حضرت شیخ عبد القادر جیلائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی خوست چالیس گھروں تک جاتی ہے۔ اب سوچنے جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا اس گھر میں نخوست کا کیا عالم ہوگا؟ اور اگر کسی گھر کی ساری کی ساری عور تیں بے نمازی ہوں گئ تو پھر نخوست کا کیا عالم ہوگا؟ ای لئے آج عور تیں روتی پھرتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ پیتے نہیں کیا بات ہے ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے کوئی بچہ بات سننے کے لئے راضی نہیں ، بھی ہے کہتی ہیں کہ اولا و نافر مان بن گئ ہے ، بھی ہے ہم بی کے اس کے میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے ، بیسب نماز نہ پڑھنے کی نخوست ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

إِنَّ الصَّلُواٰةَ تَنَهِىٰ عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنَكِّرِ (نماز برائی سے اور فحش كاموں سے روكتی ہے) انسان كوچا ہے كدوہ اللہ تعالی كے اس قلع میں آجائے۔

#### ہرصورت میں نماز پڑھنی ہے

حضرت بین محبر القادر جیلائی کلیمنے ہیں کہ بے نمازی آ دمی کومسلمانوں کے قبرستان ہیں بھی فن نہیں کرنا چاہیے۔اب سوچنے کہ بیہ بزرگ تو بے نمازیوں کے بارے ہیں بیکن اور ہمارے کان پر جوں بھی ندرینگے۔ میری بہن ہر نماز فرض ہے۔ بارعورتوں کواللہ تعالی نے جن ونوں کی نمازیں معاف کردیں تو وہ تو معاف ہوگئیں۔اس کے علاوہ تو نمازیں پڑھنی ہیں بچوں والی ہیں تو بھی پڑھنی چاہیے، بغیر بچوں کے ہیں پھر پڑھنی چاہیے، بغیر بچوں کے ہیں پھر پڑھنی جا ہے، بغیر بچوں کے ہیں پھر پڑھنی جا ہے، بغیر بچوں کے ہیں پھر پڑھنی جا ہے۔ تعلیم والی ہیں بھر بھی پڑھنی جا ہے۔

اگر گھر میں زیادہ لوگ رہتے ہیں اوران کے کھانے کا بندو بست کرنا ہے گھر بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ جو نماز پڑھنی چاہیے، اگر گھر میں مہمان آگئے گھر بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ جو نماز پڑھنے والی عور تیں ہیں وہ ان تمام مصروفیات کے باوجود نماز کے لئے وقت نکال لیتی ہیں۔ وہ بچوں کو پالتی ہیں گھر کے کام کرتی ہیں وہ صفائی بھی کرتی ہیں گھر کو بھی سنوارتی ہیں لیکن نماز کے وقت پرنماز پڑھتی ہیں۔ وہ بچھتی ہیں کہ بیاللہ رب العزت کا فریعنہ ہے جواوا کرنا ہے۔ اگر اسکی اہمیت ول میں بیٹھ جائے تو یہ ہونہیں سکتا کہ نماز قضا ہوجائے بھلا ہم کھانا قضا نہیں کرتے تو نماز قضا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العزت کا تھم ہے جو اس نے ہم پر لازم فرما دیا چنا نچہ ہر انسان کو نماز پڑھنی ضروری ہے۔

### نمازکس پرفرض ہے؟

جس کواللہ تعالیٰ نے عاقل بنا دیا ، بالغ بنا دیا ، جس نے کلمہ پڑھ لیا نماز اس کے او پر فرض ہوگئی۔کوئی اس سے بری نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھوں گا۔

### قضانماز کیسے پڑھیں؟

اپنی پہلی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہو گئیں ان نمازوں کی آج قضا پڑھ لینا صروری ہے۔ کتنی عورتوں کو دیکھا گیا کہ جب ان کو بات سجھ آجاتی ہے وہ قضاء نمازیں پڑھے لگ جاتی ہیں بلکہ ہرنماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیتی ہیں۔ فجر سے پہلے فجر کی پڑھ کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی پڑھ کی، لیعنی ایک تو ظہر کی نمازاوا کی اور ایک اس سے پہلے جوظہر قضا ہوئی تھی وہ قضا کر لی۔ چنا نچھ ایسے سننے میں آیا کہ بعض مستورات نے اپنی زندگی کی بارہ بارہ سال کی قضا نمازیں پڑھیں المحدللدان کے سرکیا۔ کا بوجے دور ہوگیا۔

### زیادہ قضانمازیں کیسے پڑھیں؟

اے بہن تو اپنی زندگی کی نماز وں کا حساب کر لے، اگر تو اپنی بلوغت سے نماز ادانہیں کرتی تقی سستی کر جاتی تھی تو بیٹے کر انداز ہ لگا کہ تیری کتنی نمازیں چھوٹ گئ ہوں گی جو بختے پڑھنی لاز می تھیں اور تو نے ان نماز وں میں سستی کرلی نو انہیں قضا کر لے ، یہ دو مہینے کی بنیں دوسال کی بنیں جھنی مرضی بنیں ۔ آج وقت ہے آسانی سے اداکر لے گی ۔

### بے نمازی کی سزا

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی عورت قبر میں جائے گی تو اللہ

رب العزت اس کے اوپر ایک سانپ کومسلط فرما دیں ہے۔ وہ مخبا ہوگا اور نہایت ڈراؤ نا ہوگا، وہ اڑ دھا چونک مارے گا تو اس بے نمازی عورت کے جسم کی ہڑیاں ٹوٹیس گی زہر کی وجہ ہے اس کو تکلیف ہوگی، جیسے ہمیں اگر کوئی ہوڑ کا نے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اڑ دھا کا نے گا تو پھر کتنی تکلیف ہوگی۔

۔ اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں کے مر جائیں مے مر کے بھی چین نہ بایا تو کدھر جائیں مے

### سوچنے کی بات

سوچنے کی بات ہے کہ قبر میں عورت اکیلی ہوگی کوئی رشتے دار نہیں ہوگا کوئی اس کی فریاد کو چنچنے والا کوئی نہیں اس کی فریاد کو چنچنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پکارے گی مگر اس کی فریاد کو چنچنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں اکیلی ہوگی یہ بے چاری کسی چھکی کود کھے لے قواس پرخوف طاری ہوجاتا ہے جب اس کی قبر میں سانپ ہوگا اور دھا ہوگا جس کے بارے میں فریایا کہ وہ وراؤ تا بھی ہوگا، وہاں اس کا حال کیا ہوگا۔

#### قبركاخوفتاك فرشته

ا حادیث میں فر مایا گیا کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بے نمازی پر مسلط فر مادیں گے جس کے لیے لیے ناخن ہوں گے لیے لیے دانت ہوں گے اس کی آتھوں سے اتی وحشت فیکتی ہوگی کہ ہیبت طاری ہوجائے گی۔اس کی ناک سے دحوال لگا ہوگا ادراس کا جسم سیاہ ہوگا۔ ڈراؤنی شکل ہوگی ، لیے لیے بال ہوں گے، وہ فرشتہ اپنے ہاتھواس کی طرف بڑھائے گا ادروہ چینیں مارے گی۔ دنیا میں بیر حورت خاموثی سے فرر خاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو دروازے کے لینے سے ڈر جاتی تھی ، بیرتو اتن ڈر بوک تھی و ہاں قبر کے اندرا تنا ڈراؤ نا فرشتہ ہوگا کہ بینے یانی

ہوجا کیں گے۔ سوچیں تو سبی وہاں اس کا کیا عالم ہوگا ڈرر بی ہوگی خوف آرہا ہوگا۔
رونے کے باوجود وہاں اس کی فریا و سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرشتہ ایسا ہوگا کہ اس
کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ، اسکے ہاتھ میں گرز ہوگا وہ اے آئھیں
دکھائے گا ، وہ اپنے دانت نکا لے گا اور اپنے ناخن اس کی طرف بڑھائے گاختی کہ
اس کو گرز مارے گا۔ حدیث یاک کا مغہوم ہے کہ بیٹورت ستر ہاتھ زمین کے اندر
وہنس جائے گی پھر نکلے گی وہ پھر گرز مارے گا ہی معاملہ ہوتارہے گا۔

اگر فجر کی نماز قضا کردی تو دہ فرشتہ فجر سے لے کرظہر تک اس کو گرز مارتار ہے گا، پیر کے بیار بے گا، پیر طہر کی قضا کی تو ظہر سے لے کرعمر تک اس کو مارتار ہے گا، بیر بیر سے بیار بیر مردار میٹی آئی ہے فر مان ہیں جو عورت بیس جھے کہ معلوم نہیں آئے کیا ہوگا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اپنی آٹھوں سے دیکھ لے گی۔ اس کی بات جموثی ہے میر سے سردار میٹی آئی کا فرمان سچا ہے ۔ قبر میں ایسے ہی ہوگا ہاں آج اگر کسی کے دل میں شک ہے جو نہیں مانتا وہا بی موت کے بعداس کو اپنی آٹھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی بیار سے پیغیر میٹر آئی آئی کی زبان مبارک سے میہ باتیں بتلادیں ہیں اللہ رب العزت ہیں ہیں اللہ رب العزت ہیں ہیں اللہ رب العزت ہیں ہیں اللہ دب العزب ہیں اس کا یقین نصیب فرماد ہے۔

#### نماز کےفوائد

#### نماز كااجروثواب

بعض احادیث میں آتا ہے کہ جس نے نہایت سکون کے ساتھ نماز پڑھی اللہ رب العزت جنت میں آتا ہے کہ جس نے نہایت سکون کے ساتھ نماز پڑھی اللہ اللہ العزت جنت میں ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتہ جنت کے ایک دریا کے اندر غوط لگا کر باہر لگاتا ہے۔ اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے فیکتے ہیں اتن نکیاں اس کے نامہ اعمال میں کھی جاتی ہیں۔

### خوشی کی بات

کتی خوشی کی بات ہے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ چنانچہ جو عورتیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ چنانچہ جو عورتیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والیاں ہیں اللہ تعالی ان کے کاموں ہیں برکت دے اور جو کوئی اس میں ستی کرنے والی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دل میں پکااور مصم ارادہ کرلیں کہ انشاء اللہ آئندہ ہم اللہ کے در پر جھکنا شروع کردیں گی۔

۔ وہ ایک سجدہ جے تو سمراں سجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

جس نے اللہ تعالیٰ کے در پر جھکنا سکھ لیا اسے دردر کے دھکے نہیں کھانے
پڑتے ۔ میری بہن اللہ سے ڈرجا، اپنے مال پر فریفتہ نہ ہو، اپنی حیثیت پر ناز نہ کر۔
دنیا میں کتنی بار دیکھا گیا کہ گھر بیٹے بٹھائے عور تیں ذلیل ہوجاتی ہیں، سرول سے
دویٹے انر جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو دنیا میں دن
بدلتے در نہیں لگا کرتی ۔ جو تخت پر بیٹے ہوتے ہیں وہ تختے پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ
بدلتے در نہیں لگا کرتی ۔ جو تخت پر بیٹے ہوتے ہیں وہ تختے پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ
مہلے میں اللہ فیکھا کہ میں میں اللہ ہوتا۔

# دن بدلتے در بہیں لگتی

میری بین اتو نماز پڑھ کراپنے اللہ کوراضی کر لے ورنہ اللہ رب العزت اگر الماض ہو گئے تو تیرے ول باسکون تاراض ہو گئے تو تیرے ول بدلتے ہوئے تھے پہتہ ہی نہیں چلنا۔ تیرے ول کا سکون چھن جائے گا، تیری زندگی کی خوشیاں چھن جائیں گی، تو پھرروتی پھرے گی، تیرے بال بھرے ہوں گے، چہرے پرادای چھائی ہوگی۔ آج اللہ تعالی نے تھے خوشیاں ویں بیں تھے صحت دی ہے آج تھے اللہ رب العزت نے عزت دی ہے تو آج اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرلے۔ اپناللہ کوراضی کرلے ای لئے کسی نے کہا ہے۔ العزت کی فرمانبرداری کرلے۔ اپناللہ کوراضی کرلے ای لئے کسی نے کہا ہے۔ وہ آگر نگاہ کردیں تو ابھی بہار آجاتی ہے اور جب وہ جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے زندگیوں میں بہار آجاتی ہے اور جب وہ رحمت کی نظریں ہٹالیتا ہے زندگیوں میں بہار آجاتی ہے اور جب وہ رحمت کی نظریں ہٹالیتا ہے زندگیوں میں بہار آجاتی ہے اور جب وہ

# سجى توبهاور فيمتى وقت

یہ مجالس اس کئے منعقد کی جاتی ہیں کہ ہم ان مجالس میں اللہ اور اسکے رسول مٹھی ہے ہوں کوئی کراپنے گناہوں سے کی توبہ کرلیں۔ابنی اسلامی ایمانی قرآنی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کرلیں اور ہم اس کوسوچیں کہ ہم آج نیکی کریں گئی اللہ رب العزت کے ہاں سرخروئی نصیب ہوگی۔جو وقت گزرچکا تو گزرچکا جو باقی ہے اس کوقیتی بنانے کی ضرورت ہے۔ابیا نہ ہو کہ باتی وقت بھی ہمارا خفلت میں گزر جائے ، ابیا نہ ہو کہ بقیہ وقت بھی ہمارا بدا تا الیوں میں گزر جائے ، ابیا نہ ہو کہ بقیہ وقت بھی ہمارا بدا تا الیوں میں گزر جائے ، ابیا نہ ہو کہ بقیہ وقت بھی ہمارا بدا تا الیوں میں گزر جائے ، کوئکہ شیطان اور نفس ہر وقت انسان کوئناہ کرنے کے در پے ہوتے ہیں اور انسان دھوکے میں آکر کمی کمی امیدیں با تدھتا ہے۔

#### نماز اورخطرناك باتنيل

آج اگر خاوندا پنی بیوی سے بیہ کے کہ اٹھ نماز پڑھ لے تو وہ آگے ہے کہتی ہے تیرے لئے پڑھنی ہے جا تو پڑھ لے جل میں پڑھ لوں گی۔ کمی یہ جواب دے گی تو نے میری قبر میں جانا ہے۔ کمی یہ کہا گی جہنم میں جانا ہے تو میں نے جانا ہے کچھے کیا۔ میرے بہن الیی خطرنا ک با تیں اس وفت زبان سے نکلتی ہیں جب اللہ رب العزت میرے بہن الی خطرنا ک با تیں اس وفت زبان سے نکلتی ہیں جب اللہ رب العزت نے اپنا دروازہ تیرے لئے بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چا ہتا ، وہ تہ ہیں تو فیق نہیں دیتا کہ تو اس کے در پہ جا کر جھک سکے کیونکہ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سمجھ لے کہ اس شہنشاہ کا اورائی الحاکم الحا

### وفت كى اہميت

پھر تو قبر میں افسوں کرے گی کاش جھے دنیا میں پچھ فرصت مل جاتی مگراب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔اب پچھتانے کا کیا فائدہ زندگی کا وفت تو گزر چکا۔اس لئے وفت کی اہمیت اور اس کی قدر و قبت کا احساس کرنا ضروری ہے۔جودن گزرر ہاہے وہ ہماری زندگی میں لوث کروا پس نہیں آئے گا،اس لئے نیک عور تیں ہر دن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں ہررات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسج و رہتی ہیں اور اللہ کو مناتی ہیں۔اللہ رب العزت اس کے بدلے ان کے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔

### حضرت فاطمة كي عبادت كاواقعه

سیدہ فاطمہ الزہرة رضی اللہ عنھا کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات

ہے،عشا کی نماز پڑھ کرانہوں نے دورکعت تقل کی نیت باندھ لی قرآن، میں الی لذت ملی، دل میں الی چاشی تحق قرآن پاک پڑھنے میں لطف آر ہا تھا۔ پڑھتی رہیں رکوع اور بچود میں لطف آر ہا تھا جی چاہتا ہی نہیں تھا کہ تجدے سے سرا تھالیں۔ چنانچہ جب دورکعتیں کمل کی اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ سحری کا وقت ہونے ولا ہے۔ رونے بیٹھ کئیں، کہنے آئیس یا اللہ تیرے دا تیں گئی چھوٹی ہوگئیں میں نے دو رکعت پڑھی اور تیری دات کمل ہوگئی چنانچہ ان عورتوں کوراتوں کے چھوٹا ہونے کا محکوہ ہوا کرتا تھا۔

#### جاری حالت کیاہے؟

آج ہماری کیا حالت ہے کہ سماری ساری رات سوکر گزار دیتے ہیں ، رات کے بارہ ایک بیجے تک VCR اور TV (جو کہ هیقتا TB ہے) کے پروگرام ہمیں جگاتے ہیں۔ نیند کا وفت ایسا کہ اس میں فجر کی نماز بھی چلی گئی۔ اے بہن کاش کہ تیری فجر کی نماز ہمی تاکہ تو اللہ کے پہندیدہ تیری فجر کی نماز اوا ہوتی ، تیری باتی نمازیں پوری ہوتیں تاکہ تو اللہ کے پہندیدہ بندوں میں کھی جاتی۔

### زندگی کامحاسبه کرلیں

آج وفت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرلیں۔ تا کہ ہمارے دلوں میں بھی نیکی کا شوق پیدا ہو جائے ۔سلف صالحین کی عورتوں میں نیکی کا ایسا شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔

### رابعة بمربيكي دعائيي

رابعة بھریداللہ تعالیٰ کی نیک بندی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات تہجد کے لئے اٹھتی ہے، جب تہجد پڑھ لی تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بیدعا مائٹے لگیں اے اللہ دن غروب ہو چکارات آپکی آسان پرستارے چمک رہے ہیں ،اے اللہ!
و نیا کے بادشا ہوں نے سب دروازے بند کر لئے تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔
اے اللہ! بیں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں وہ کتنی نیک ہستیاں تھیں جو
رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دب تعالی سے اس کے رحم کوطلب کرتی تھیں۔

# ماں کی دعا ئیں گئتی ہیں

جب ماں کی دعا کیں بچوں کوگئی تھیں تو پھرکوئی بچہ محمد بن قاسم بنمآ تھا، کوئی بچہ محمد بن قاسم بنمآ تھا، کوئی بچہ سلطان محمود غزنو کی بنمآ تھا، کوئی بنمآ تھا، کوئی جنید بغدادی بنمآ تھا، کوئی بہاؤالدین تقشیند بخاری بنمآ تھا، بید ماں کی دعا کیں ہوتی تھیں جو بچوں کو بخت لگادی تھیں۔

### ماں کی دعا تیں

آج ماں اپنے مقام سے واقف نہیں ہے لڑکی ماں تو بن جاتی ہے لیکن اسے ماں کے مقام کا پہنچہیں ہوتا۔ چنانچہ معصوم بچہ جوابھی دودھ پینے والا ہے اور بالکل ناسجھ ہے معصوم ہے، وہ اسکے پیچے روتا ہے۔ یہ سی کام میں مصروف ہوتو یہ اسے کوسنا شروع کر دیتی ہے۔ بھی کسی چھوٹے بچے نے کوئی غلطی کر دی تو بد زبانی پراتر آتی ہے۔ چھوٹے بچکو کہتی ہے کہ تو تو مرجاتا تو اچھاتھا۔ اے بہن! تو ماں ہے تیری زبان سے جوالفاظ لکل رہے ہیں وہ سیدھا آسانوں تک جاتے ہیں اور عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں کی دعا کیں اور بددعا کیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہوتی ہیں۔ تیری بددعا تیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ تیری بددعا تیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ تیری بددعا تیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ تیری بددعا تیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ تیری بددعا تیں اللہ کے حضور پیش ہوتی

#### ماں کی بددعا کا واقعہ

بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک معصوم بچدرور ہاتھا مال نے ای طرح غصے

میں کہددیا کہ تو مرجائے۔اللہ تعالی کوجلال آگیا،اللہ تعالیٰ نے اس کی بدد عاکو قبول فرمالیا گرنچ کواس وفت موت نددی جب وہ بچہ بڑا ہوا تو عین جوانی کے عالم میں وہ مال باپ کی آگھ کی تصندک بنا، مال باپ کے دل کاسکون بنا، جو بھی اس بچے کی جوانی دیکھتا وہی حیران رہ جاتا۔ بین عالم شاب میں جب وہ پھل بک چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کوتو ژلیا۔

#### ے میٹھا رسیلا صاف سنہری جوان سا اک سیب رھم سے فرش زمین پر فیک بڑا

اس کوموت دے دی۔ اب وہی ماں رورہی ہے کہ میرا جوان بیٹا بچھڑگیا۔ گر اسے بتایا گیا کہ تیری بیوبی دعاہے جوتو نے بچے کے لئے ما گی تھی گرہم نے پھل کو اس وقت نہ کا ٹا اسے پخنے دیا جب بیپھل پک چکا اب اسے کا ٹا ہے کہ تیرے دل کو اچھی طرح دکھ ہو۔ اب کیوں روتی ہے یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں بددعا کیں کر دیتی ہے جب اپنے سامنے دیکھتی ہے کہ بددعا کیں قبول ہو کیں تو پھر روتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کا کیسٹرنٹ ہو گیا۔ میرے بیٹے ک فتول ہو کیس اسے ہوگا۔ میرے بیٹے ک زندگی خراب ہوگئی۔ اے بہن! بیسب پھھاس لئے ہوتا ہے کہ تو اپنے مقام سے نا زندگی خراب ہوگئی۔ اے بہن! بیسب پھھاس لئے ہوتا ہے کہ تو اپنے مقام سے نا اللہ تعالی تیرے بیٹے کے لئے دعا کرتی اللہ تعالی تیرے بیٹے کے بخت لگا دیے۔

### مال کی دعاؤں کا واقعہ

ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں ، اللہ نتا کی اسلام برگئیں ، اللہ نتا کی فران ہو گئیں ، اللہ نتا کی سے اس بزرگ کو الہام فر مایا کہ اے میرے پیارے! اب ذراسنجل کرر ہنا جس کی دعا ئیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ جستی دنیا ہے اٹھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی بات

الیں ہی ہے کہ ماں باپ کی وعا کیں بچوں کے گر دپہرہ ویتی ہیں۔

#### روحاني قوت

پہلے وقتوں کی ماکیں اپنے بچوں کو باوضود و دھ پلایا کرتی تھیں۔ آج کی ماکیں VCR پہلے وقتوں کی ماکیں ہوتی ہیں۔ موسیقی سن رہی ہوتی ہیں اور بچے کو دوھ کی Feed دے رہی ہوتی ہیں۔ اے میری بہن! تیرا بیہ بیٹا بڑا ہو کر جنید بغدادی کیسے بنے گا، بایزید بسطامی کیسے بنے گا۔ تو نے تو بچین میں ہی اس کی روحانیت کا گلا گھونٹ دیا۔

#### قابل رشك واقعه

میں نے اخبار میں سرگودھا کی ایک عورت کا انٹر ویو پڑھا۔اس کے دو بینے
سے دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے جرنیل بے ۔ان سے کی نے انٹر ویولیا
کہ تو خوش نھیب ماں ہے کہ جسکے دو بیٹے اور دونوں ایسے شیر بیٹے کہا پنے اپنے وقت میں جرنیل بے ، تیری کون کی خاص بات ہے؟ تو نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اس
نے کہا تھا کہ میں عام سادہ کی مسلمان عورت ہوں مگر کسی ہزرگ سے میں نے سنا تھا
کہ جوعورت باوضو اپنے بیچ کو دودھ پلائے گی اللہ بیچ کو بخت لگا کیں گے ۔ میں
نے دونوں بچوں کو المحمد للہ باوضو دودھ پلائے گی اللہ بیچ کو بخت لگا کیں گے ۔ میں
اس عمل کے صدقے و نیا میں عزت ووقار عطافر مایا ہو ۔ چنا نچہ جوعور تیں اللہ تیا کہ
اپنالیتی ہیں اللہ ان کے بچوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے ، اپنی زندگی میں خوشیاں د کیھنے
کی تو فیق نصیب فرما دیتا ہے ۔ جو اللہ رب العزت کی نافر مانی کرتی ہیں اللہ تعالی
کی تو فیق نصیب فرما دیتا ہے ۔ جو اللہ رب العزت کی نافر مانی کرتی ہیں اللہ تعالی
انہیں آئکھوں سے دکھا تا ہے کہ دکھے میں نے تہیں اولا دمرضی کی نہ دی اور اگر دے
انہیں آئکھوں سے دکھا تا ہے کہ دکھے میں نے تہیں اولا دمرضی کی نہ دی اور اگر دے

#### بينمازي اوراولا دنا فرمان

اللہ تعالیٰ نے تیرے بچوں کو تیرا نافر مان بنادیا اب تو کیوں روتی پھرتی ہے کہ بچی میری بات نہیں منتا۔ اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں بیتیں سنتا۔ اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں بیتیرے ہاتھ کے اب کھے بیدوہ کھیتی ہے جس کوتونے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اب کھیے اس کا پھل کا ٹنا ہوگا۔ جوانیان کیکر بوئے گا تو اس پر بھی سیب کا پھل نہیں لگ سکتا۔ جو کیکر بوئے گا تو اس پر بھی سیب کا پھل نہیں لگ سکتا۔ جو کیکر بوئے گا اس سیب ملیں گے۔

### كمبى اميدين

آئے ہم کمبی امیدیں باندھتے پھرتے ہیں۔ یہی سوچتے رہنے ہیں کہ اچھا نیکی
کرلیں سے ابھی کوئی میری عمرہے۔اے بہن کیا تو نہیں دیکھتی کہ جوان العمر پچیاں
د نیا سے رخصت ہوتی ہیں ان کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ کتنی
د فعہ ایسا ہوا کہ شادی ہوئی پہلے بچے کی پیدائش کے وقت شہید ہوکر آخرت میں پہنچ
جاتی ہیں تو موت کا کیا پیتہ کہ آجائے؟

#### عجيب بات

امام غزالیؒ نے ایک عجیب بات لکھی۔فرماتے ہیں اے دوست بچھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جو تیرا کفن بننا ہے۔تو ہم موت کو بھول بچکے ہیں موت ہمیں نہیں بھولی۔

# انسان کو ہرروز قبرستر دفعہ پکارتی ہے

صدیث پاک میں آتا ہے ہرانسان کی قبردن میں ستر مرتبہ یاد کرتی ہے اور کہتی ہے است الواحدة (میں تنہائی کا گھر ہوں) انسابیست الطلمات

(میں اندھیروں کا گھر ہوں) انا بیت المحی والعقاد ب (میں کیڑے کوڑوں کا گھر ہوں) اے انسان امیرے اندر تیاری کرئے آتا ۔ لیکن بیانسان و نیا کی زندگی میں مست ہوتا ہے۔ و نیا کے مال کا نشراس کی آتھوں پرپی باندھ چکا ہوتا ہے۔ آج کی عور توں کو دیکھا گیا کہ انہیں روز مرہ کے ضروری مسائل کا بھی پیتنہیں ہوتا۔ ان مسائل کو نہ وہ خود پڑھتی جی ندان کو کسی سے پوچھنے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ سنیے عورت کیسے کیسے نیکی کما سکتی ہے۔

# عورت مرد کے برابر کیسے تواب حاصل کرسکتی ہے؟

ا يك مرتبه حضور المُثالِيَّام كي خدمت مين ايك صحابية رضي الله عنها آئين اورعرض سرنے لکیں کہ میں عورتوں کی طرف ہے نمائندہ بن کرآئی ہوں اورآپ سے سوال يو جيمنا جا ٻتي بول \_الله كے نبي مالينكم نے فر مايا كه سوال يو جيمو، وه كہنے كلى سوال ميں یہ بو چھنا جا ہتی ہوں کہ مردلوگ نیکی میں ہم سے بہت آسے نکل سمے فر مایا۔وہ کیسے؟ کہنے گلی کہ مرد لوگ معجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انہیں ا جروثواب زیادہ ملتاہے، جہاد میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، بیقبرستان میں جا کر جناز ہ پڑھتے ہیں مردے کے گفن دفن میں شریک ہوتے ہیں ، ہم کھروں میں ہیٹھی رہتی ہیں تو ہمیں بینکیاں نہیں ملتیں ، مردہم سے آھے نکل محظے۔اللہ کے نبی الطُّقِیم نے فر مایا یو جھنے والی نے بہت اچھا سوال یو جھا۔ پھر آپ مٹھی ﷺ نے فر مایا جوعورت م کھرکے اندرنماز پڑھ لیتی ہے اس کواس مرد کے برابرنواب عطا کردیتے ہیں اور پھر یہ بھی فر مایا جوعورت اپنے بیچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے (بچہ دودھ کے لئے جاگا بچہ اپنی کسی قضائے حاجت کے لئے جاگا اور ماں کو جا گنا پڑا) فرمایا جوعورت اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے۔ اللہ تعالی اس کو اس مجاہد کے برابر اجر عطا

ابمية نماز 🔾 😘 😘 نفليات نم الميت نماز 🔾 😘 ناز کې کانون کې کان

فر ماتے ہیں جوسرحد پر کھڑا ہوکرساری رات پہرہ دیتا ہے۔

### سوچنے کی باتیں

سوچنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے عورتوں کے لئے اس اجروثو اب کو کتنا آسان کردیا۔ وہ گھر ہیں نماز پڑھ لے گی تو مبحد ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسے گھر ہیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے اور جا گئے کی وجہ سے سرحد پر پہرہ دینے والے مجاہد کے برابراجر ملے گا۔اللہ رب العزت نے عورتوں کے لئے کتنی آسانیاں فرمادیں۔

#### آسان نيكياں

بعض روایات میں آتا ہے کہ کی عورت نے اپنے ماں باپ کے گھر میں یا اپنے فاد ند کے گھر میں کوئی ایک چیز جو بے ترتیب پڑی ہوئی ہواس کواٹھا کر ترتیب سے رکھ دیا ،اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطافر ماتے ہیں ،ایک گناہ معاف فرماتے ہیں ، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں ، جنت میں ایک ورجہ بلند کر دیتے ہیں ۔ اب سوچئے کی کو اس مسئلے کاعلم ہو تو عورت دن میں کتی نیکیاں کما سکتی ہے ، کچن کی چیزیں ترتیب سے رکھ سکتی ہے ، کھر کے کتنے کپڑے ترتیب سے رکھ سکتی ہے ۔ عورت کھرکی کتی چیزیں ترتیب سے رکھتی ہے گھران بچاریوں کو مسئلے کاعلم نہیں ہوتا ۔ اللہ رب العزب ہمیں نیکی کا شوق عطافر مائے ۔ آھین

"وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين "

# مقصدحيات

التحمد لله و كفى و سلم على عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فِاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَمَا خَلَقُتُ البَّحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقُتُ البَّحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا خَلَقُتُ البَّحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا المَّرُسَلِيْنَ مُسُلِحَىٰ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ مُسُلِحُنَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ مُسُلِكُنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

#### انمول حقيقت

انسان جس راستے پر چلتا ہے اسے اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں۔اور جس راستے پرنہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔

### د نیاامتخان گاہ ہے

یدونیاامتحان گاہ ہے۔ تماشا گاہ نہیں ،سیر گاہ نہیں ،آرام گاہ نہیں ، بلکہ امتحان گاہ ہے۔افسوس کہ ہم نے اس کو چرا گاہ بنالیا ہے۔

# مقصدزندگی

مقصد زندگی الله کی بندگی اورمقصد حیات الله تعالی کی یاد ہے، بندہ وہ ہوتا ہے

جس میں بندگی ہوور نہ تو سراسر گندا ہوتا ہے،جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہوتا ہے۔

#### قرآن آب حیات ہے

یے قرآن صداقتوں کا مجموعہ ۔۔۔۔۔حقیقتوں کا خزانہ ۔۔۔۔۔ بیانسانیت کے لئے دستور حیات ہے،منشور حیات ہے، بلکہ انسانیت کے لئے آب حیات ہے۔

#### مقصد مزول قرآن

قرآن الله رب العزت نے اس لئے اتارا کہ ہم اس کو پڑھیں اوراس کے مطابق اپنی زندگی ہر کریں۔ جو پڑھتا جائے گا اوراس کے مطابق ممل کرتا جائے گا، ونیا اور آخرت میں ورجہ پاتا جائے گا۔ یہ قرآن تجھے عزت ووقار وے گا تیرے فلا ہر وباطن کو تکھار دے گا۔ یہ کتاب انسان کی شخصیت کو میشل کرنے کے لئے آئی ہے ، آئینے کی طرح بنانے کے لئے آئی ہے ، یہ انسان کے ول کی میل وجونے کے لئے آئی ہے ، آئینے کی طرح بنانے کے لئے آئی ہے ، یہ انسان کے ول کی میل وجونے کے لئے آئی ہے ، یہ انسان کے ول کی میل وجونے کے لئے آئی ہے ۔ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی ہر کرے تو الله رب العزت کی مدو اتر تی ہے اور جب الله رب العزت کی مدو اتر تی ہے تو انسان کی کشی شامل حال ہوتی ہے اور جب الله رب العزت کی مدو اتر تی ہے تو انسان کی کشی کنارے لگ جایا کرتی ہے ۔ گئی ہوئی فینہ قبل فینہ کوئی و آئی ہوئی جاعت بردی جماعت بردی جماعت پر می خالب آگئی لیونی کتنی باراییا ہوا کہ اللہ تھوڑی جماعت بردی جماعت پر می خالف فی فالب آگئی لیونی کتنی باراییا ہوا کہ اللہ تعالی نے چڑیوں سے بازمرواد ہے ۔ وَالْمُ اللّٰ فِعْ اللّٰ الل

# باصولی کی زندگی

انسان کواپی زندگی کچھاصول وضوابط کےمطابق گزارنی ہوتی ہے ہےاصولی

کی زندگی پراللہ رب العزت کی مدر مجھی نہیں اتر تی ۔ ہے اصولی کی زندگی انسانوں کی نہیں حیوانوں کی ہوا کرتی ہے، ڈھور ڈنگروں کی زندگی ہے اصولی کی زندگی ہوتی

-4

# مرضی کی زندگی

انسان اشرف المخلوقات ہے۔اس کی زندگی کا ایک نظام ہے نہ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے۔اسے کوئی حق نہیں پہنچا کہ وہ درمیانی و تینے میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے۔

# فلاح کی زندگی

جس مالک وخالق نے اسے بھیجا۔ جس کے تھم سے وہ دنیا میں آیا ہے اور جس کے تھم سے وہ دنیا سے واپس جائے گااگر اس کے تھموں کے مطابق زندگی گزارے گاتو فلاح پائے گا۔

### مقصدزندگی

انسان کی ضرورت اور چیز ہے انسان کا مقصد اور چیز ہے۔کھانا پیتا اور دوسری چیزیں انسان کی ضرورت ہیں مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے۔

> ۔ زندگی آمد برائے بندگ زندگی ہے بندگی شرمندگی

# انسانی زندگی کاایک ورق

ہرگز رنے والا دن انسان کی زندگی کا ایک ورق ہے ہم اس پراچھائی لکھتے ہیں

یا برائی لکھتے ہیں ، یہ ہماراا پنا کا م ہے۔ یہ بات کمی اور تیجی ہے کہ جودن انسان کی زندگی میں گزر گیا وہ بھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا ۔ جو گزر چکا وہ ہاتھوں سے نکل چکا۔

#### تتين دن

ایک بزرگ فرمایا کرتے ہے کہ دن تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ دن جو گزر چکا، وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایک وہ دن جو آئے آئے گا لیمن کل، پہتا ہیں وہ آئے یا اس سے پہلے معاملہ چھاور بن جائے۔ ایک آج کا دن یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چنا نچہ فرماتے ہے اسان! نہ گزشتہ کل پر بھروسہ کرنا نہ آئدہ کل کی امید رکھنا۔ تیرے ہاتھوں میں آج کا دن ہے تو چاہے تو اسی دن میں اللہ کوراضی کرلے۔

### رابعه بصربيهي بات

رابعہ بھریہ اللہ کی نیک بندی فرمایا کرتی تھی ،اے انسان! اللہ تعالیٰ کی نعتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت تھس سکتے اسمی تعریفیں کرتے کرتے تیری زبان نہ محسی۔

#### عجيب بات

حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری اپنے درس میں ایک عجیب بات فر ماتے تھے کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا ،ایک مجذوب با خدا سے میری ملا قات ہوئی۔ میں قریب ہوا، سلام کیا۔انہیں نے مجھ سے پوچھااحمر علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے بازار یں کھڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا حضرت بیسب انسان بی تو ہیں۔ میری
بات من کرانہوں نے لوگوں پرایک عجیب کی نظر ڈالی اور کہا اچھا بیسب انسان ہیں۔
ان کی توجہ کا اثر مجھ پراییا ہوا کہ میں نے ویکھا تو مجھے بازار میں کتے ، لیے ،خزر پر چلتے
ہوئے نظر آئے۔ جب میری کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا وہ بزرگ جا بچے تھے۔
یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ مالک تو سب کا ایک سسامالک کا کوئی ایک سسب ہزاروں میں نہ ملے گالا کھوں میں تو دیکھے۔

کوئی قسمت والا ہوتا ہے کوئی بخت والا ہوتا ہے جوسر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کواللہ کے حوالے کردیا کرتا ہے۔ من کان لله کان الله له جواللہ رب العزت کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہوجایا کرتے ہیں۔

### الثدتعالى كيستاري

یہ تواللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہر یائی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے

میں پھر بھی و نیا ہماری تعریفیں کرتی ہے۔ کتاب ' اکمال الشیم' میں ایک بجیب بات

کھی ہے' اے ووست جس نے تیری تعریف کی اس نے ورحقیقت تیرے پروردگار

کی ستاری کی تعریف کی' ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے گنا ہوں کو
و ھانیا ہوا ہے تیرے گناہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں اس لئے لوگ تیری تعریفیں

کرتے ہیں ، جو تیری تعریف کر رہا ہے درحقیقت وہ تیرے پروردگار کی ستاری کی
تعریف کر رہا ہے۔ درحقیقت وہ تیرے پروردگار کی ستاری کی
تعریف کر رہا ہے۔ سے نہ تھے چھیا یا ہوا ہے۔

اے دوست اگر اللہ رب العزت مخلوق کی زبان سے تیری الی تعریفیں کردائے جس کا تومستحق نہیں تو تختے جاہیے کہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی الیمی اللهائي المحالية المحالية

تعریفیں کرجس کا وہ ستحق ہے۔

# الله کی ناراضگی کی نشانی

اللہ تعالی جب انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس کی پہلی نشانی ہیہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہوجاتے ہیں۔
جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی پہلی نشانی ہیہ ہے اپنے عیب اپنی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں۔ اسلئے انسان اپنے او پر نظر ڈالے اپنی کو تا ہیاں سامنے ہوں۔
جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب دہ زمانہ بھول گئے غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں مرنے کو مسلماں بھول گئے ہیں ہر داغ نہ دیکھے سینے میں ہوتی ہے مجد کی فضا میں اے انور بھی ہوتی ہے مجد کی فضا میں اے انور بھی ہوتی ہے مجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے شے وہ ضرب لگانا بھول گئے

### لا الدالا الله كي ضربيس لكانے والينو جوان

کہاں ہیں وہ نوجوان جورات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے۔"لا المہ الا الله" کی ضربیمی لگاتے تھے سینون میں دل کا تھتے تھے۔

۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کا پیتے تھے
کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ
اگرانیان اپنے آپ کو بنائے تو بیا تنااو پراٹھتا ہے اللہ کی قتم بیٹریا کو بھی پیچھے
مچھوڑ جاتا ہے۔

نسخه كيميإ

۔ بیقر آن اس لئے بھیجا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں اسے لاگوکر لے۔ پھر دنیا میں راج کرے۔

اڑ کر حرا ہے سوئے قوم آیا
اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا
وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی
عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی
عرب کو ہلاکررکھ دیا تھا کیوں؟ قرآن زندگیوں میں لاگوہوگیا تھا۔ یہ تھی تقوں کا
خزانہ، یہ صداقتوں کا مجموعہ، جسے آج ہم نے اپنے گھرکے طاقحج میں رکھا ہوا ہے
صحابہ کی زندگیوں میں لاگوتھا۔

#### نسخدشفاء

ایک انسان دل کا مریض ہو، اور دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر سے تسخہ

لکھوائے اورنسخ لکھوانے کے بعدا سے اپنی جیب میں ڈال لے۔ پھر پچھ مرصے کے

بعد کمچے، ڈاکٹر صاحب جھے افاقہ نہیں ہور ہا۔ ڈاکٹر صاحب پوچھیں آپ نے نسخہ

استعال کیا تھا؟ یہ جواب دے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے تو دہ

کیا کمے گا؟ وہ کمچے گااے عشل کے اند ھے یہ نسخہ جیب میں ڈالنے سے شفانہیں ہوگی

اسکو کھانے پینے سے شفا ہوگی۔ یہ قرآن نسخہ شفا ہے۔ یہ ظاہری بیار یوں کی شفاء ہے

مرہم اسے اپنے طاقے کے اندر رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شفانہیں ہوتی ، پھر

گرہم اسے اپنے طاقے کے اندر رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ شفانہیں ہوتی ، پھر

کہتے ہیں کہ پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ ہیرصاحب کیا کریں ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی

کہ دوسری اوپر سے آجاتی ہے ، کیا کریں پیرصاحب گھر کا ہر آ دمی افلاطون بنا ہوا ہے ، جسکو دیکھواسکا رخ جدا ہے ، یہ کیوں ہوتا ہے ؟ جب زند گیوں سے اللہ رب العزت کے احکام نکل جاتے ہیں پھرانسان کی زندگی سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔

# مقصدحيات اللدكي ياد

انسان الله رب العزت کی یا د کو اینا مقصد حیات بنالے ۔ ہر لحہ اس کی یا د ہو ایک لحہ بھی اس سے غافل نہ ہو۔ جس کا کھا ہے اس کے گیت گا ہے۔

# محندم كادانها ورمحنت

ایک گندم کا دانہ بننے کے لئے کس قد رمحنت ہوتی ہے۔ زمین اس کواپنے پیٹ شمل رکھتی ہے، غذا پہنچاتی ہے، با دل پانی دیتے ہیں ، سورج اپنی روشنی دیتا ہے، ہوا گلتی ہے، کتنی چیزیں اس پڑمل کرتی ہیں پھر جا کروہ گندم کا دانہ بنتا ہے۔وہ گندم کا دانہ جب انسان کے منہ میں آتا ہے انسان کھانے کے بعد شکر بھی ادانہیں کرتا۔

# دنبداینے مالک کو بہجا نتاہے

آپ دیکھئے ایک جانوراپئے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنہ،
لیلا، مالک اس کے گلے کی ری کھول دیتا ہے۔ پھر جدھر چلتا ہے دنبہ مالک کے پیچھے
پیچھے جاتا ہے۔ اے انسان! ایک جانورا پنے مالک کو پیچانتا ہے تو انسان ہوکرا پنے
مالک کونیس پیچانتا۔

# انسان اورگھوڑ ہے کا فرق

آپ و کیمنے ہیں کدایک گھوڑا جو کہ حیوان ہے ، اگر کوئی آ دمی اس کو پالیا ہے کہ

یہ میرے لئے جنگ میں کام آئے گا تو وہ گھوڑا اپنے مالک کی لاج رکھتا ہے۔اگر مالک اے ٹا منگے میں جوت وے وہ بے زبان تھکا ہوا بیار سارا دن کام کرتا ہے۔ اگر دوسرے دن اس کا مالک پھراہے جوت دیتا ہے وہ گھوڑ ا درخواست نہیں دے سکتا کہ مجھے آج بیاری کی چھٹی جا ہیے ، وہ انکارنہیں کرسکتا۔اللہ تعالیٰ نے اسے ا نسان کا اتنا ما تحت بنا دیا که این ضرورت بھی چیش نہیں کرسکتا ، پیاسا ہوگا مگرنہیں کہہ سكتاك بجھے يانى يلا و يجئے ، ديكھيں تو كتني كرى ہے۔ كہيں مالك نے اسے جاكرروكا قریب کندی نالی تھی اس میں سے یانی پینا شروع کر دیا۔ چانا جار ہا ہے! سے چلتے چلتے جا جت ہوئی وہ چل بھی رہا ہے اورلید بھی کررہا ہے، رکنا نصیب نہیں ہوتا۔ جو اسکی ضرور بات زندگی ہیں ان کے لئے وقفہ نصیب نہیں ہوتا۔سارے دن کا تھکا ہوا شام کو کھر آیا ، مالک نے پیتہ کیا آج تو جارہ آ دھاملا چلوآ دھانگ ڈال دیں۔وہ نہیں کہ سکتا کہ اے مالک! تونے سارا دن مجھ ہے کام لیا تھا ،خوراک تو پوری دے دیتے۔ مالک جا کر سردی کی لمبی رات میں نرم گدوں پر سوجائے گا جھوڑے کے لئے ٹھنڈی ہوا ہے ، نہ بستر ہے ، نہ بیوی بچے ہیں ۔ کھڑا ہے تھک جائے گا تو بیٹھ جائے گا۔اس کی بھی تو جان ہے ،اگر اس کو زخم بھی آئے تو مالک پھر جوت دیتا ہے کہ نہیں سکتا میرے زخم پر تو آپ نے کوئی مرہم نہیں لگائی۔اس پر دوبارہ زین رکھ دیے ہے میرے پرانے زخم ہرے ہورہے ہیں ، پچھتو خیال کریں بہیں کہ سکتا۔ تکلیف کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ مالک اس کو کوڑا لگا رہا ہے، مالک کی سختی برداشت كرر ما ہے اپنى طرف سے ہمت لگار ما ہے كه مالك كى مرضى كو بوراكرد ہے۔ یر کھوڑ اجس کو مالک نے بالا تھا اگر مالک اس کو لے کردشمن کے مقابلے میں آجائے ساہنے دشمن کی صفیں ہیں مالک گھوڑے پرسوار ہے وہ گھوڑے کوایڑی کا اشارہ کرتا

ہے۔ اس مالک کی ایڈی کو گھوڑا پہچا نتا ہے، اس مالک نے ایڑی کیوں لگائی؟ یہ جاہتا ہے کہ بیس آگے قدم بڑھاؤں ۔ گھوڑا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہمن کی صفوں کو چیرتا ہے، سامنے نیز ہوتے ہیں، سامنے تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں۔ گھوڑے کے جسم پرزخم پپزخم لگ رہے ہوتے ہیں، اپنے مالک کی ایڈی کی لاج رکھ لیتا ہے، گھوڑا جان پر کھیل جاتا ہے اپنے مالک کے قرما نبرداری کرتا ہے۔ اگر لیتا ہے، گھوڑا جان پر کھیل جاتا ہے اپنے مالک کے قرما نبرداری کرتا ہے۔ اگر ایک جانورانسان کا اتنا فرما نبردار ہونا واپنے مالک کا کتنا فرما نبردار ہونا جو انسان کو اپنے مالک کا کتنا فرما نبردار ہونا جو رہنے ہوئے ہوئے گئے اللہ کے جسم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں، روزانہ ہر ہر جوڑ ٹھیک رہا شام کوسوتے ہوئے گئے اللہ کے بندے شکرادا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سب جوڑ سلامت رہے۔ تیرا کرم واحسان ہے۔

#### عجيب واقعه

ہارے ایک دوست عجیب واقعہ سنانے گے ایک صاحب کا ایکیڈنٹ ہوااس کی آ کھ کے اوپر کا پردہ کٹ گیا۔ کہنے گے ایک دو گھنٹے گزریں تو آ کھ پرمٹی جم جائے ۔ عام آ دمی محسوں نہیں کرسکتا کہ ہوا میں گنٹے باریک باریک ذرات مٹی کی شکل میں ہوتے ہیں جو جمتے رہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں سے کہ اگر کوئی چیز رکھیں دوسرے دن اس پرمٹی نظر آ ہے گی۔ ہماری آ کھ کے اوپر اللہ نے پردہ بنا دیا ہے بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑ اتھوڑ اپائی ہوتا ہے اور کھلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑ اتھوڑ اپائی اندر سے خارج ہوتا ہے تو پائی کے ساتھ جیسے کسی چیز کو جھاڑ و لگاتے ہیں ہے اللہ نے جھاڑ و کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ بند ہوتا ہے ، کھلتا ہے ، جھاڑ دوگا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی آ کھ کے اوپر والل گوشت کا پردہ کئے گیا تو آ نکھ ہروفت بالکل نگلی رہنے گئی۔

مصیبت به بنی که موامین معلق و رات کی وجہ سے آنکھ پرمٹی کی تہد آجائے تو تھوڑی وہر کے بعد دھونا پڑے بعد دھونا پڑے میں کوئی ۵۰ دفعہ دھونا پڑے ۔ دن میں کوئی ۵۰ دفعہ دھونا پڑے ۔ اب ایک دن میں بچاس دفعہ پانی ڈالانہیں جا تا ۔ لوگ عیا دت کرنے آئے تو کہنے لگا آنکھ کا جھوٹا سا پر دہ تھا بھی سوچا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کو دیکھواللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔

ہم میں سے کتنے ہیں جورات کوسوتے وقت اس نعمت کاشکرادا کرتے ہیں۔
ما تکتے تو ہم سب ہیں گراس کے دینے والے کاشکرادا کرنے والے تھوڑے ہیں۔
اس کی بنیادی وجہانسان کے ول میں غفلت ہوتی ہے، جب غفلت ہوانسان کا رویہ
اور ہوتا ہے جب دل میں استحضار ہو،معرفت ہو پھررویہ کچھاور ہوتا ہے۔

# عبرت أتكيز واقعه

ہمارے ایک دوست نے واقعہ سایا کہ ایک آ دمی انڈیا ہے جمرت کر کے

پاکستان آیا۔اس کے کئی رشتے دار تھے مگرادھر ابھر بھر گئے۔اسکا ماموں بھی آیا تھا۔
وہ بھی پریشانی کے عالم میں کہیں گم ہوگیا۔ایک دوسرے کو ندل سکے۔اس آ دمی نے
محنت کی اللہ نے اس کوخوب مال پسیے والا بنا دیا۔ کئی سال گزر چکے تھے اس نے سوچا
میں اپنی کوشی بنالوں ،اپنی کوشی بنانے لگ گیا۔اس دوران ایک بوڑھا آ دمی اس کے
باس آیا کہنے لگا بیٹا میں قسمت کا مارا ہوں کوئی میرا رشتے دار عزیز نہیں ہیں تیری
یہاں چوکیداری کروں گا تو مجھے بچھ کھانے پینے کے لئے دے دیا نے میب پروری
بھی ہوگی اس نے سوچا چلوٹھیک ہے دن رات یہیں پڑار ہے گا میرا فاکدہ ہے۔اس

نے کہا بوڑ ھے میاں آپ ادھر بیٹھ جایا کرو۔ میں آپ کواتنے بیسے دوں گا ، وہ بوڑ ھا آ دی کام کرنے لگ گیا۔اب وہ بوڑ ھا آ دمی بھی صحت مبھی بیاری مبھی تھکا د ہ مجھی کچھ، بھی کچھ۔ جب اے کسی کام میں دیر ہوجائے تو نو جوان اس پر بر سنے لگ جائے ،کو سنے لگ جائے کہ ایسا ہے ، تو ویسا ہے ۔وہ بوڑ ھا آ دمی پیجارہ رو پڑے ۔ بیہ آ دمی پھرکسی غلطی پر اس کو ڈانٹے تو وہ بوڑ ھا آ دمی پھررو پڑے۔ایک ون اس نو جوان نے اتن گالیاں دیں کہوہ بوڑ ھا آ دمی کہنے لگا کہ بیٹارز ق دینے والا تو اللہ ہے تیرا دل خوش نہیں تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں ،قسمت نے مجھے ایسا بنا دیا ور نہ چھے سے تو میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ آیا تھا معلوم نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ جب اس نے بہ بات کی تو اس نو جوان نے یو جھا۔ بابا آب کے رشتے دار تھے؟ بوڑھے نے کہانی سنا دی۔اس کہانی کے سننے کے بعداس آ دمی کو پیعۃ جلا کہ بیمبرے وہی گمشدہ ماموں ہیں جن کی یاو میں میری امی تڑتی رہی۔اب یاؤں پکڑ لئے اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دینا ماموں مجھے معاف کر دینا.....معاف کر دینا..... مجھ ے غلطی ہوئی ..... مجھے ہے کوتا ہی ہوئی ۔ بیساری کوشی آپ کی ہے جہاں جا ہیں تشریف لے جائیں ۔اس نے کہا تاں تاں بیٹا مجھے اوقات کا پیتہ چل گیا نو جوان کو ا یک چیز سے واقفیت نہیں تھی برتا ؤ کچھا ور تھا جب اس کا احساس ہو گیا اب برتا ؤ میچھاور ہے،اب قدموں میں پرر ماہے جے پہلے مفو

کریں لگار ہاتھا۔ یہی انسان کا حال ہے کہ جب تک اسے اللّٰہ رب العزت کی معرفت نصیب نہیں ہوتی جانوروں کی سی زندگی گز ارتا ہے اور جب کسی اللّٰہ واللّٰے کا ہاتھ لگ جاتا ہے اور دل وحل جاتا ہے پھراحساس ہوتا ہے پھرآ کھھلتی ہے کہ میں

اب تک کیبی ذندگی بسرکرتار ہا۔

#### سفيدر ليش عمر باره سال

ایک سفیدریش بزرگ ہے کی نے پوچھا بابا بی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا کوئی دس بارہ سال ہوگی۔ کہنے گئا، بابا بی! آپ کے بال سفیداور آپ کہنے ہیں کہ بارہ سال کی عمر ہے۔ فرمایا کہ ہاں بیٹے جب سے میں نے بچی تو بہ کی ہے بارہ سال گررے ہیں بہی میری زندگی ہے اس سے پہلے میری زندگی نہیں شرمندگی تھی۔
گزرے ہیں بہی میری زندگی ہے اس سے پہلے میری زندگی نہیں شرمندگی تھی۔

## بثيخ كي صحبت كے فوائد

نیوں کی صحبت انسان کے دل کو جگا دیتی ہے، انسان کوزندہ بنا دیتی ہے۔ جیسے پودے کو مالی کے ہاتھ لگ جا کیس خوبصورت بن جاتا ہے اسی طرح سالک کوکسی شیخ کامل کے ہاتھ لگ جا کیس تو اس کے اندر کھار پیدا ہوجاتا ہے۔

#### قارون کے دھنسنے کا واقعہ اور توبہ

اللہ رب العزت کو انسان کی تو بہ بہت مجبوب ہے۔ حضرت موئی طلعم پر قارون نے کسی عورت کے ذریعے الزام لگوایا۔ جب حقیقت کھلی تو موئی طلعم کو ہڑا دکھ ہوا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے اللہ! اس نے میری او پر ایسا الزام لگایا۔ فر مایا
'' اے میرے بن" تو جو بھی تھم دے گا زمین اس کو مانے گی'۔ موئی طلعم نے کہا
'' اے قارون! دھنس جا۔' قارون کچھ دھنس گیا زمین کو پھر کہا قارون پھر دھنس گیا۔
اب قارون رور ہا ہے۔ موئی طلعم مجھ معاف کر دہیجئے ۔ گرموئی طلعم جلال میں تھے
تیسری بار پھر فر مایا، اے زمین اے نگل جا زمین اے نگل گئی۔ جب زمین نگل چکی تو

الله تعالیٰ نے موئی طبیع کی طرف وحی فرمائی۔اے میرے بیارے نبی آپ جلال میں خصآ پ نے تین وفعہ تھم دیاز مین نے اسے نگل لیالیکن میں اپنے عزت وجلال کی تھم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس وقت قارون میرے سامنے معافی ما تگ لیتا اور میں معاملہ کرر ہا ہوتا تو میں بقینا اسکی تو بہ کو قبول کر لیتا۔اللہ رب العزت کو بندے کی تو بہ بہت محبوب ہے۔

#### سجى تو بە

ایک بزرگ جارہے تھے کچھ بچے آپی میں بحث کررہے تھے۔ جب قریب

سے گزر نے وہ وہ بچے کہنے گئے۔ بابا جی ہم آپی میں کسی مسئلہ پر بحث کررہے ہیں۔

آپ ذرا فیصلہ کریں ۔ اس نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے۔ بچے نے کہا کہ ہم آپی میں

بحث کررہے ہیں کہ ایک آ دمی بڑا نیک ہو، بھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ ک

خاص نظر رہتی ہے یا ایک آ دمی بڑا ہی گنہگار ہواور پچی تو بہ کر لے اس کے دل پر خاص

نظر رہتی ہے ۔ وہ بزرگ فر مانے گئے بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں تا ہم ایک بات

میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کڑا بنتا ہوں ، کھٹری چلاتا ہوں ، دھا گے ہوتے

میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کڑا بنتا ہوں ، کھٹری چلاتا ہوں ، دھا گے ہوتے

میں میرے تجربے میں بات آئی کہ جو دھا گرٹو ٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں

اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے ممکن ہے جو بندہ
شیطان کے دائے کوچھوڑ کر تچی تو بہ کر لے ، اللہ سے اپنی گانٹھ با ندھ لے ممکن ہے

اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ نڈوٹ جائے۔

اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ نڈوٹ جائے۔

## محبت ابل غافلا نهزندگی کاعلاج

ہم لوگ انتہائی کمزوری اور خفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے

کہ اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو وہ زمین بینچے سات طبق تک قیامت کے دن اٹھا کر اس بندے کے سر پر رکھ دی جائے گی اب بتا بیئے کہ جو بندہ ایک بالٹی مٹی ک نہیں اٹھا سکتا۔وہ دوسرے کی کئی گئی کنال زمین قبضے میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔

#### شيطان كادهوكه

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں تو دل صاف ہونا جا ہے ،او پر سے کیا ہوتا ہے۔میرے دوست بیشیطان کا دھو کہ ہے دل بھی صاف ہوتا جا ہیے۔گمراس کے اثرات ظاہر میں بھی ہونے جاہیں۔ دونوں ضروری ہیں کئی دفعہ ابیا ہوتا ہے کہ انسان ا بے ظاہر کو درست کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے باطن کو درست کر دیا کر تے تے \_ ابو محذ ورا ﷺ ایک صحابی میں ۔لڑکین کی عمر ہے اسلام قبول نہیں کیا ۔ پچھاور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہنسی نداق کررہے ہیں اور حضرت بلال ﷺ جس طرح اذان ویتے تھے اس کی نقل اتارر ہے ہیں ۔ اوھررسول اللہ مٹھیکھ گزرے، آپ مٹھیکم نے بھی دیکے لیاس لیا۔فر مایا ابومحذورا "بات سنو،قریب آئے ،گھبرا محے ، پسینہ پسینہ ہو گئے ۔حضور مٹائیلم نے فرمایا ڈرنہیں ۔ جیسے اذان دے رہا تھا ویسے ہی اذان وے۔ چٹانچہاس نے ویسے ہی اذان دینا شروع کر دی بقل اتار نا شروع کر دی۔ ير حتے ير صتے ير حا" أشهد أن محمد رسول الله "أو أن وى أو أن كے بعد حضور مِنْ اللهِ فِي إلى اللهِ جاؤ - كَهِنْ لِكُماب الومحذ وراهِ كَهال جائع ؟ جهال آب جائیں کے وہاں ابومحذ ورا جائے گانقل اتارر ہے تھے، میرے آقا ملٹ اللہ نے ، ان من لی تو الله تعالی نے نقل کواصل بنا دیا۔ انہی ابومحذ ورا ﷺ کواللہ کے محبوب نے حرم شریف کی تنجیاں و ہے کرمؤ ذن بنا دیا۔ ۲۰ سال تک حرم شریف میں اذان

دیتے رہے۔اللہ تعالیٰ ہماری نقل کو بھی اصل بنا دے اور ہماری صورت کو حقیقت میں تبدیل کردے۔ بقول شخصے

۔ ترے محبوب کی یارب شاہت کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کر دے صورت لے کے آیا ہوں

"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "

www.besturdubooks.wordpress.com

# علمائے كرام اوران كى ذمددارياں

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَسُلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِمُ اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِمُ اللهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِمُ

بیفقیر کی خوش نصیبی ہے کہ علاء اور صلحاء کے اس نمائیند ہ اجتاع میں پچھے طالب علما نہ معروضات پیش کرنے کاموقع دیا ممیاہے۔

> احب الصالحين و لست منهم لعل الله يرزقنى صلاحا

> > علم كى فضيلت

الله تعالی کے ہاں علم کی اتنی فضیلت ہے کہ حدیث میں علماء کو انبیا ایکا وارث کہا سے ۔ بینیوں کی ورافت ہے نصیبوں والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ علم ایک روشی ہے۔ اس روشی کے حاصل ہے السعلم نور حدیث یاک میں ہے علم ایک روشی ہے۔ اس روشی کے حاصل

ہونے کے بعدانسان کواللہ رب العزت کی معردنت نصیب ہوتی ہے۔
کہ بے علم نتواں خدارا شناخت
کہ بے علم نتواں خدارا شناخت
(بے علم آ دی ٔ جاہل آ دی ٔ اللہ تعالیٰ کونہیں پہچان سکتا)

کہتے ہیں کہ داستے سے واقف ہوتو انسان اپنے کنگڑے کدھے کو بھی منزل پر سے بہنچالیا کرتا ہے۔ حضرت حسن بھریؓ کا قول ہے کہ اگر علماء کرام نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھوراور ڈنگروں کی زندگی گزارتے۔ بیان کا امت پراحسان ہے کہ انہوں نے علم کوا پنے سینوں میں محفوظ رکھا اور سینہ بہ سینہ اس کو آئے پہنچاتے رہے۔ اس فریضہ سے عہدہ براء ہوئے اور آج وہ علم ہم تک پہنچا چیا ہے۔

علم کی اتن اہمیت ہے کہ صدیت پاک ہیں قرما یا اطلبو العلم من المهد الی السلحد تم علم حاصل کروپنگسوڑ ہے ہے لے کر قبر ہیں جانے تک ساری زندگ انسان اپنے آپ کوطالب علم مجمتار ہے ۔ حضرت سفیان اوری قرما یا کرتے ہے اگر نبیک نبیت ہوتو طالب علم سے افضل کوئی بھی نہیں ہوتا ۔ ایک حدیث میں آتا ہے علیہ کے بسمجالسة العلماء (تبہار ہاو پرلازم ہے کہ علائے کرام کی مجالس علیہ ہے واست ماع کلام الحکما (اورتم داتاؤں کی باتوں کوسنو) فان الله سی بیٹھو) و است ماع کلام الحکما (اورتم داتاؤں کی باتوں کوسنو) فان الله تعالیٰ یحی القلب المیت بنور الحکمة کما یحی الارض المیة بماء المحلو (اللہ تعالیٰ حکمت وداتائی سے مردہ دلوں کواسی طرح زندہ کردیتے ہیں جس طرح کہ بارش کے برسے سے مردہ زمین کوزندہ کردیا جاتا ہے )۔

#### عمل کی اہمیت

جہاں علم کی اہمیت ہے وہاں عمل کی بھی اہمیت ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ علم عمل کا درواز ہ کھنگھٹا تا ہے کھل جائے تو داخل ہوجا تا ہے ورنہ ہمیشہ کے لئے

رخصت ہوجاتا ہے۔ پس جس آ دمی کے پاس فقط علم ہو عمل نہ ہووہ علم اس کے لئے وبال ہوتا ہے المعلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال (علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے اور عمل بغیر علم کے گراہی ہے) المعلم بلا عمل کشجو بلا ثمو (علم بغیر عمل کے ایبا ہے جیبا کہ درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے) جس طرح چراغ طلح بغیر روشن نہیں دیتا ہے جس کم مثال پارس طلح بغیر روشن نہیں دیتا ہے علم کی مثال پارس کی مانند ہے جواوروں کو تو سونا بناتا ہے اور خود پھر کا پھر ہی رہتا ہے۔ علم خشیت اللی کا دوسرانا م ہے اِنَّمَا یَخُشَی اللَّهُ مِنْ عِبَادِیْهِ الْعُلَمَاءُ

ایک دفعه حضرت مفتی محمر شفیج تشریف فر ما تھے، طالب علم حاضر خدمت ہوئے حضرت نے طلباء سے پوچھا کے بتاؤ علم کا کیامفہوم ہے؟ کسی نے کہا پہچانتا' کسی طالب علم نے کہا جاننا۔فر مانے لگے نہیں مجھے سمجھاؤیہ کیا چیز ہے؟ طلباءا پی باتنیں كرتے رہے حضرت خاموش رہے ۔ بالآ خرايك طالبعلم نے كہا حضرت! آپ ہى بتا دیجئے کہ علم کا کیامفہوم ہے۔حضرتؓ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہوجانے کے بعداس برعمل کئے بغیر چین نہیں آتا۔اگرعمل کئے بغیر چین آ گیا تو بینورنہیں بلکہ و بال ہے۔اس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے عمی صوفیوں کی کتے کے ساتھ مثال دی اور بے عمل علماء کو گدھے کے ساتھ تشبیبہہ دی بلعم باعور براصوفی تھا۔ فَمَشَلَهٔ حَمَثَلِ الْكَلْبِ جو بنی اسرائیل کے بے مل علماء تَضَوَّانَ كَمْ تَعَلَقُ فَرِمَا يَا ..... مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةُ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَ مَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسُفَارًا ان كى مثال كدھےكى سى جس كے اوپر ہوجھ لا دا گیا ہے۔علم کے بعدعمل کا ورجہ ہے انسان علم اس نیت سے حاصل کرے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے دوران جو طالب علم اس نیت

ے رہے کہ پہلے میں ساراعلم حاصل کرلوں پھرا کٹھااس پڑمل کروں گا تو و وعمو ماعمل سے محروم رہ جاتا ہے۔

سلف صالحین کا بیمعمول تھا کہ جس بات کا پیتہ چلنا اس پرفوراُعمل کرتے تھے۔ علم آتا تھا ساتھ ہی عمل بھی آجاتا تھا۔ای لئے علم نافع مائکنے کے لئے دعا کیں گی گئی بیں ،اےاللہ جمیں علم نافع عطافر ماایساعلم جونفع دینے والا ہو۔

### علم اورمعلومات میں فرق

دیکھیں ایک معلومات ہوتی ہیں اور ایک علم ہوتا ہے۔معلومات اور چیز ہیں علم اور چیز ہے۔غیر مٰدا ہب کے لوگ بھی عربی زبان پڑھتے ہیں ،غیرمسلموں کوفقیرنے باہر ملکوں میں دیکھا اتنی پیاری عربی بول رہے ہوتے ہیں کہ انسان ان ہے عربی میں گفتگو کرتے ہوئے حیران ہوجا تا ہے ۔ یہودی اورعیسائی قر آن یاک کی تغییر جانتے ہیں اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔جس نے سب سے پہلے قرآن یاک کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ " پکتھل " وہ اس وفت تک غیرمسلم تھا۔ ہمیں تضور نہیں کہ باہر کے ملکوں کی بونیورسٹیوں میں قرآن یاک بر یبودی کتنا وفت ویتے ہیں' متنی محنت کرتے ہیں ۔گروہ معلومات ہوتی ہیں علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ یُسٹِسلُ ہے گیٹیسرًا وَّ يَهُدِي به كَثِيرًا الى (قرآن) \_ بعض لوكول توكمراني ملتى إوربعض لوكول كو ہدایت ملتی ہے۔معلومات ہونا اور چیز ہے اورعلم کا ہونا اور چیز ہے۔اس لئے فرمایا اَفَرَأَ يُتَ مَن اتَّخَذَ اِلْهُهُ هَوَاهُ آ بِ نِے ویکھااس کوجس نے اپنی خواہشات کواپنا معبود بناليا \_ أضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ اوراس كول يرمبرنكاوى وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشْوَةَ ٱوراس كَى ٱتُحَمُّول بِرِينُ بِا تدحدى فَسَمَنُ يَّهُدِيُهِ مِنُ بَعْدِ اللَّهِ كون ہے اللہ کے سواکو کی اور ہدایت و بینے والا اَ**فَلاَ تَلَاَتُكُوُوْن**ِ مِنْتَهمیں اب بھی نصیحت نہیں

ہوتی \_

#### علم اورغمل كاتضاد

علم پہلا درجہ ہے اور عمل دوسرا درجہ ہے۔ بے عمل عالم کی مثال گدھ کے ساتھ
دی گئی کہ بیاڑتا تو فضاؤں میں ہے عگر مردار کھایا کرتا ہے۔ مسائل تو وہ جانتا ہے جو
اوج ٹریا تک پہنچانے والے ہیں عگر حرام کا مرتکب ہور ہا ہوتا ہے۔ آج ایسا وقت
آ چکا ہے کہ وہ علاء جو حلال مال سے اپنا پیٹ نہیں بھرا کرتے ہے آج ان کی
اولا دیں حرام مال سے اپنے پیٹوں کو بھر رہی ہیں۔ وہ علاء جو چٹائی کے او پر بھی
ساری رات نہیں سویا کرتے ہے آج ان کی اولا دیں نرم بستر وں کے او پر شب باشی
کرتی ہیں۔ وہ علاء جن کے چراغ کے تیل کا خرچہان کے کھانے پینے کے خربے
سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا آج ان کی اولا دیں دنیا داری کے چکروں میں پڑی ہوئی

# علممل اوراخلاص

 سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جوعمل کرنے والے ہیں ) والعاملون كلهم هالكون الاالمخلصون اورعمل كرتے والے بحى سب كے سب ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جومخلص ہیں و السمسخلصین علی خطر عظیم اور خلص بھی بڑے عظیم خطرہ میں ہیں کے موت سے پہلے پہلے شیطان ان پر بھی ڈاکہ نہ مار لیے ۔ تو بیرتین مرتبے ہیں ۔علم عمل اور اس میں اخلاص عمل خالصتاً الله كي رضا كے لئے ہو۔فقيہ ابوالليث سمر قندي نے ايك عجيب مثال لكھي ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے اخلاص گذریے سے سیکھا۔ کسی نے کہا حضرت اخلاص آپ نے گڈریے سے کیے سیکھا۔ فر مایا گڈریا جب بکریوں کے درمیان بیٹھ کرنماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ول میں رتی برابر بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ بکریاں میری تعریف كريں گی۔ ہمنے يہاں ہے اخلاص سيكھا كہ انسان لوگوں كے درميان بينے كراس طرح عبادت کرے کے دل میں رتی برابر بھی خیال نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں مے۔جس طرح گذریا بربوں سے بیانہ ہوکر نمازیر حتاہے ای طرح اللہ والے لوگوں کے درمیان بیٹھ کرعبادت کرتے ہیں۔وہ بھی لوگوں سے بیگانے ہوتے ہیں، مخلوق سے کٹ جاتے ہیں ، اللہ رب العزت سے واصل ہوجاتے ہیں۔اس کو کہا گیا كهان تسعيسد السلُّمه كانك تسراه فيان لم تكن تراه فانه يراك (توالله كي عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اسے دیکھتا ہے اورا گریہ کیفیت نصیب نہیں تو ایسے کر جیسے وہ حمهیں دیکھر ہاہے ) یہ نقام احسان ہے جس کا حدیث جبرائیل مطلع میں تذکرہ آیا ہاں کی بہت اہمیت ہے۔

ہیرے مونتوں سے قیمتی عالم

جب کوئی آ دی علم بھی حاصل کر لے عمل بھی اورا خلاص بھی نصیب ہوجائے۔

اب بیہ ہیر ہے اور موتی ہے بھی زیادہ قیمتی بن گیا۔اب اس برعالم کا لفظ صادق آتا ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا عسلماء امنے کا نبیاء بنی اسوائیل (میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں) المعلماء ور ثة الانبیاء (علاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں) بی ور ثاء ہیں کہ جن کو قیامت کے دن انبیاء کی لائن میں بچی ہوی خالی جگہ پر کرسیاں دے کر بٹھایا جائے گا۔صرف اتنا فرق ہوگا کہ ان کھی مروں پر نبوت کے تاج نبیں ہو نئے وگر نہ لائن ایک بن جائے گی۔سجان اللہ جیران ہوتے ہیں کہ انلہ رب العزت نے کتنے مر ہے عطا فرمائے ہیں۔ابیا بندہ جیران ہوتے ہیں کہ انلہ رب العزت نے کتنے مر ہے عطا فرمائے ہیں۔ابیا بندہ جس نے ان تینوں رہوں کو حاصل کرلیا اب اس کا جاگنا تو عبادت ہے ہی سی اللہ رب العزت نے اس کے سونے کو بھی عبادت بنادیا۔ نوم المعلماء عبادة (علاء کی میند بھی عبادت ہوتی ہے)۔

## علم ایک طاقت ہے

علم ایک طاقت ہے، علم ایک قوت ہے علم ایک طاقت ہے۔ طاقت کا استعال ہم نہیں جانے۔ جب انبان اس طاقت کو استعال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی دنیا ہیں اس کوسرخروئی عطافر ما دیتا ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف میٹام جن کے بارے ہی فرمایا فَلَمَّما بَلَغَ اَشُدُهُ الدَّیْنَةُ حِکْمًا وَ عِلْمًا وَ کَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُحُسِنِیْنَ (جب وہ اپنی بھر پور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ ہم نے اس کو حکمت اور علم عطاکیا اور ہم نیوکاروں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں ) علم ملا حکمت ملی پھر آزمائش آگئی۔ آزمائش آگئی۔ آزمائش بھی کیسی؟ اللہ اکبر عزیز مصر کی ہوئی نے گناہ کی دعوت دی مگر اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی۔ پھر جیل ہیں گی سال تک پڑے دے ہے۔ جب آزاد ہوئے تو پھر جن عورتوں نے ان کو گنا ہوں کی طرف مائل کیا تھا انہیں عزیز مصر نے بلایا اور کہا اِنْکَ عورتوں نے ان کو گنا ہوں کی طرف مائل کیا تھا انہیں عزیز مصر نے بلایا اور کہا اِنْکَ

الْيَوْمَ لَذَيْنَا مَكِيْنٌ آمِيْنٌ حَفْرت يوسف طِنَمْ نَهُ مَا قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِن الْلاَدُ ضِ ( يوسف ملِيَّة فرمانے لَكُ آپ مجھے خزانوں كائلہبان مقرر كرديں ) إِنِّهِيْ <del>حَسِفِيُ ظُ</del> عَبِلِيُهِ ( مِن مَا فظ بھی ہوں میرے پاس اس کاعلم بھی ہے ) سِجان اللّٰہ۔ چنانچہوہ فزانے ان کے حوالے کر دیئے گئے۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ انہیں تخت پر بٹھا رہے ہیں۔(لمبی باتیں ہیں آپ پہلے ہی جانتے ہیں بلکہ بہتر جانتے ہیں میں تو چند طالبعلما نہ گز ارشات کر رہا ہوں ) بلآخر وہ وقت بھی آیا جب بھائی دروازے پر آئے کھڑے ہیں۔ جب وہ بھائی داخل ہوئے تو انہوں نے سمجھا بیعزیز مصرے۔ كَيْخِ لِكَ يَهَ آيُّهَا الْعَزِيْزُ (احْزيرُمُص مَسَّنَا وَ اَهْلُنَا الطُّولُ (جمين اور ہارے اہل خانہ کو تک دی نے بے حال کردیا) وَجننا بِهَضَاعَةٌ مُؤْجِيةٍ فَاوُفَ لَنَا الْسَكَيْسِلَ (اورہم البی پونجی لائے ہیں جو پوری نہیں ہے، مال پورانہیں ہے،ہمیں وزن بورادے دیں) و تَسصَدُق عَلَيْنَا (اور جارے او برصدقہ خیرات کرویں) إِنَّ اللَّهَ يَجُزِيُ الْمُتَصَدِّقِينَ (الله تعالى صدقه دينے والوں كوجزا ديتاہے) جب بوسف ملاء نے دیکھا کہ میرے بھائیوں کا بہ حال ہو گیا ہے۔ آج میں تخت پر بیٹا ہوں اور بیفرش پر کھڑے ہیں۔ بیجھولی پھیلا کر کہتے ہیں ہارے او پرصدقہ خیرات كردير \_إنَّ اللَّهَ يَجُزِي الْمُتَصَدِّقِين (الله صدقه دين والول كوجزادية بين) بولوسف ملام نے یو چھا مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ (تم نے یوسف ملام کے ساتھ کیا کیا تَفَا؟) كَهِ كُمُ النَّكَ لَانْتَ يُؤْسُفُ (كياآبِ يوسف طِلَم بِين؟) قرما ياأنَا يُوسُفُ (مِن يوسف مول) وَ هلذَاأَ خِسي أوريه ميرا بِها كَي (بنيامِن) ہے قَلْهُ مَنَّ اللُّهُ عَلَيْنَا ( تَحْتَيْنَ اللَّهُ نِهِ مِهِ إِحْسَانَ كِيا ) إِنَّهُ مَنُ يُتَّقِ وَ يَصْبِرُ ( جَحْض احِي ا مُدرتقة ي پيداكرتاب، صبروضبط پيداكرتاب) فسيانٌ السنسة لا يَسضِيعُ أَجُو

الْمُخْسِنِیْنَ (الله نیکوکاروں کے اجرکوضا کع نہیں کیا کرتے ) ہردور میں اور ہرز مانے میں جو برادران یوسف میلئم کی طرح جانتے ہو جھتے ہوئے گنا ہوں میں پڑے گا الله تعالیٰ اس کوفرش پر کھڑا کریں گے اور جو یوسف میلئم کی طرح گنا ہوں سے بچکا اللہ تعالیٰ اس کوفرش پر بھما کمیں گے۔

اللہ تعالیٰ اس کوعرش پر بھما کمیں گے۔

#### مؤمن کے ہتھیار

علم طافت اورقوت کا نام ہے، جن علاء کو بیقوت نصیب ہوتی ہے ان کے ہاتھ المصتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل کررکھ دیتے ہیں ۔ سیحان اللہ ۔ طاجیون کا مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ کو مصیبت پڑگئی ۔ حضرت جب مصلے پر بیٹھے کہنے لگا اگر حضرت کے ہاتھ اٹھ گئے آئندہ میری نسل ہی ختم ہوجائے گی ۔ بیمومن کے ہتھیا رہوتے ہیں الموضوء سلاح المعؤمن مصلیٰ شیخ بیہتھیار ہیں۔ ان سے وہ کام ہوتا ہے جو دنیا کے میزائلوں سے بھی نہیں ہوسکتا، ان کے ہاتھوں کے اٹھنے سے وہ تبدیلیاں آتی ہیں جو دنیا ہیں جو دنیا ہیں ہو دنیا ہیں ایش ہیوں کے بیٹینے سے بھی نہیں ہوتیا ۔ بیعلاء کرام تبدیلیاں آتی ہیں جو دنیا ہیں ایش ہیوں کے بیٹینے سے بھی نہیں ہوتیں ۔ بیعلاء کرام امت کے اہم وت ہیں ۔ و جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَفِقَهُ (اورہم نے ان میں امام بنائے) امت کے اہم وت ہیں ۔ و جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَفِقَهُ (اورہم نے ان میں امام بنائے) یَهُدُونَ بِاَمُونَا لَمُنَّا صَبَرُولُ اوَ کَانُوا اِلْمِائِنَا یُولِقِنُون بیان کا فرض منصی ہوتا ہو خود یقین ہو ۔ پھر دین کے لئے وہ کام کررہے ہوں ۔

# علم عمل اوراخلاص کی قوتیں

تین با تیں ہیں علم ممل اور اخلاص۔ جب بیتینوں چیزیں آ جایا کرتیں ہیں تو پھر بیا تین ہیں تو پھر بیات ہوا ہوا کرتیں ہیں۔حضرت سلیمان ملاقا ہے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا تھا۔فرمایا یَا آئیکیا الْمَلاَءُ اے میرے امراء! ،اے مرے ایم این اے حضرات!

جب علم ،عمل اور اخلاص میہ تنیوں چیزیں کی جا ہوجاتی ہیں تو قوت ایمان روحانی بن جاتی ہیں۔

# صحابيهي مثاليس

علم ، عمل اورا خلاص یہی چیزیں صحابہ " کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔
کھڑے مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے کہتے تھے یا مساریة المجبل ہواان کے پیغام کو
ہزاروں میل دور پہنچا دیتی تھی۔ بھی ایسا ہوتا تھا کہ مدینہ میں بیٹھے ہیں زمین میں
زلزلہ آتا ہے تو زمین پرایڑی مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین تو کیوں ہلتی ہے کیا
عمر ﷺ نے تیرے او پرعدل قائم نہیں کیا ، زمین کا زلزلہ ختم ہوجاتا تھا۔ بھی دریائے
نیل میں رقعہ ڈالا جاتا ہے ، دریائے نیل آج بھی چل رہا ہے اور عمر ﷺ بن خطاب
کی عظمتوں کی گواہیاں دے رہا ہے۔ بھی مدینہ کی طرف آگ بڑھتی ہے ایک صحابی "

جاتے ہیں اور جیسے کوئی جھانے مارکر کسی جانور کو بھگا تا ہے وہ اپنی کپڑے سے مار مار
کر آگ کو اس غار میں واپس پہنچا دیتے ہیں۔ایک صحابی قافلے سے پچھڑ گئے تھے
شیر کو دیکھا تو اپنی طرف بلایا اور کہا تھے آ دم کی بوآتی ہے تو راستہ پہچان لے گا، مجھے
قافلے تک پہنچا۔شیر دم ہلاتا ہوا قدموں میں آجاتا ہے صحابی اس کے اوپر سوار ہوکر
قافلے تک پہنچ جاتے ہیں۔

کہیں امیر لشکر دریا میں سے ہاہر نگل کر پوچھتے ہیں کوئی چیز تو نہیں رہ گئی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرالکڑی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ دریا کوظم دیتے ہیں ای وقت ایک موج آتی ہے اورلکڑی کا پیالہ ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ان لوگوں کے سرکے بالوں سے لے کرپاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے احکام لا گوہوتے ہے۔ پس اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا یا کرتے تھے۔

حدیث قدی میں فرمایا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں بھرے بالوں والے کہ اگر کسی دروازے پر پہنچیں تو انہیں دھتکار دیا جائے گرمیرے ہاں وہ مقام ہوتا ہے لیو اقسم عملی الله لاہوہ (اگروہ الله پرتشم اٹھالیں اللہ ان کی تشم کوضرور پورا کروہ اللہ کان کے اللہ کان للہ کان للہ کان للہ کان اللہ له (جواللہ کا ہوجا تا ہے۔ من کان للہ کان اللہ له (جواللہ کا ہوجا تا ہے پھراللہ اللہ کہ بن جاتے ہیں)۔

## اسباب کے بغیرالٹد کی مدد

علم علم علم علم اخلاص ان تمن چیزوں کے جمع ہونے کا نام ایک قوت ہے ایک طاقت ہے اور پیطافت ہے اور پیطافت جب ایمان والوں میں تھی اس وقت ان کا رعب دشمنوں کے دلوں ہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ بغیرا سباب کے ان کو کا میاب قرماد ہے تصفر مایا وَ لاَ تَهِالُو اللهُ تَهِالُو اللهُ تَهِالُونَ إِنْ كُنتُم مُّوْمِنِيْنَ تَم ست نہ ہو جمہارے اعمار وَلا تَدُورَ اللهُ اللهُ عَلَوُنَ إِنْ كُنتُم مُّوْمِنِيْنَ تَم ست نہ ہو جمہارے اعمار

حزن بھی نہ ہو۔ جہیں اعلی اور بالا ہو گا گرتم ایمان والے ہو گے۔ اللہ تعالی تو مد کے وعد نے رہائے ہیں۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِیْنَ الْمُنُوّا فِی الْحَیوٰ وِ اللّهُ اُنْ اَوْ مَا کَوْمَ یَ اَوْمُ یَ اَوْمُ یَ اَوْمُ اللّهُ اَلْمُنْ اَلْمُنْوَا فِی الْمَنْوَا فِی الْمُنْوَا فِی اللّهُ اَلْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

بنوقر یظہ کے بہودیوں کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے۔فقیر نے ان کے پکھے
آ ٹاردیکھے۔ایک ایک میٹر چوڑی چٹانوں کی دیوار بنائی ہوئی تھی۔قدآ دم سے بہت
او نجی۔وہ سجھتے تھے کہ مسلمان ان قلعوں کو فتح نہیں کر سکتے۔اور کہتے تھے کہ اللہ کے
راستے میں یہ قلع رکاوٹ بن جا کیں گے۔گر اللہ تعالی نے ان کی فتح بھی آ سان
کردی۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے ان یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا
کردیا۔آپس میں بیٹھ کرمشورہ کرنے گئے ،مسلمان جہاں جاتے ہیں چڑھ دوڑ تے
ہیں کہیں اور
میں کہیں جا رہے او پر بی نہ چڑھ دوڑیں۔ بہتر ہے کہ خود بی شہر خالی کر کے کہیں اور
چلے جا کیں ،اپنا سامان با ندھ کر بھا گئے گئے۔ایمان والوں کو بعہ چلا تو انہوں نے

ان کو بھا محتے میں مدد کی سبحان اللہ۔

الله تعالیٰ عجیب انداز سے فرماتے ہیں۔ هسو السذی کے الفاظ کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔

هُ وَ الَّذِى اَخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَٰبِ مِنْ دِيَارِهِمُ لِاوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمُ اَنْ يَخُرُجُوا وَ ظَنُّوا اللَّهُ مَا نِعَتُهُمُ كُولُ الْحَصُولُهُمُ مِنَ اللَّهِ فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ حُصُولُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ خُصُولُهُونَ بَيُوتَهُمْ بِاَيُدِيهِمُ وَايَدِى فِي قُلُومُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي فَي قُلُومُ مِنَ اللَّهِ فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي فَي قُلُومُ مِنَ اللَّهِ فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَا يَعْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَا يَعْتَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَه

( تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو سے اور ان کا اپنا بھی ہیگان تھا۔

کہ ان کے قلع اللہ کے راستے میں رکا وٹ بن جا کیں گے۔اللہ الی طرف
سے آیا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب
پیدا کر دیا اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے گئے۔ پھر مسلمانوں
نے انہیں بھا گئے میں مددی ،اے آنکھوں والو! عبرت حاصل کرو)۔

جب الله تعالیٰ مددکرنے پرآتے ہیں تو بدون اسباب کے غلب عطافر مادیتے ہیں۔ وَعَدَاللّٰهُ الَّذِیْنَ امَنُوْ ا مِنْکُمُ وَعَمِلُو الصَّلِحٰت لَیَسْتَخُلِفَنَّهُم فِی اللّٰارُضِ کَمَا استَخُلِفَ اللّٰذِیْنَ مِنْ قَبُلِهِم الله کے بیوعدے ہیں وَمَنُ اَصْدَقْ مِنَ اللّٰهِ قِیْلاً (کون ہاللہ سے زیادہ جواپی باتوں سے سچاہو) الله کے وعدے ہیں ایمان والوں سے نیک اعمال کرنے والوں سے ۔ الله کے وعدے ہیں کہ میں حمیمیں این زیمن کا وارث بناؤں گا۔ سجان الله بسجان الله

الله المساحدة المساحد

وَلَيْ مَكِّنَنَّ لَهُمُ دِيْنَهُمُ اَلَّذِى ارْتَطَى لَهُمْ وَلَيُبَدِ لَنَّهُمْ مِنُ بَعُدِ خَوُفِهِمُ اَمُنا يَعُبُدُونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِى شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ وَ اُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

### اللدكي مدد كاصول وضوابط

اصول وضوا بط بتا ديئے كەس طرح انسان كوغلبه عطا كياجا تا ہے صحابہ ﴿ كَيْ بَعَي شروع میں یہی حالت تھی کہ فمواتے ہوئے جراغ تھے۔ کا فریکتے تھے ہم جب جاہیں ك چونك ماركر بجماوي ك\_الله تعالى فرمات بين يُسويْدُونَ لِيُطَفِعُوا نُورَ اللهِ بِ أَفُواهِهِ مُ وَاللُّهُ مُتِمُّ نُوْدِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ا یک بیرونت تھا پھرایک وہ وفت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیتیں اتر رہی يَحْسِ - اَلْيَوُمَ اَكُـمَـلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ اى دن يه آيات بحى الريس ـ اَلْيَوُمَ يَئِسِ الَّذِيْنَ كَفَوُوا مِنُ دِيْنِكُمُ آجَ كه دن بيكفارتهاد عدين سه تااميد ہو بچکے۔ان کے دلوں میں یہ بات بیٹے پکی ہے کہ سلمان لوہے کے بینے ہیں انہیں چبانا آسان کام نہیں ہے۔ سجان اللہ۔ ارشاد بارے تعالیٰ ہے۔ کے سٹم مِسنُ فِسنَةِ قَلِيُ لَهِ عَلَبَتُ فِئَةً بِإِذُن اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ كُتَّى بِارايابواكِ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آگئی۔اللہ تو مبر منبط والوں کے ساتھ ہے اگر ہم اپنے اندرعکم اورا خلاص پیدا کرلیں سے تو اللّٰدرب العزت کی مدد ہوگی ۔ جب اللہ کی مدوآتی ہے تو تمثق ہمیشہ کنارے لگ جایا کرتی ہے۔ بھی گرداب میں نہیں کچنسی رہتی ۔اللہ جب جا ہتا ہے چڑیوں ں سے باز مروا دیا کرتا ہے۔ بیراس کی مدد ہوا کرتی ہے۔

## د بن كاغم

آج علاء کرام کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔امت پریشان حال ہے، ملک اور ہیرون ملک کی بہت ساری باتوں کا پیش نظر رہنا انتہائی ضروری ہے کیوں؟ علاء کرام وین کاغم نہیں کریں گے وہ این کاغم نہیں کریں گے وہ این کاغم نہیں کریں گے وہ این کاغم کون کرے گا۔ بیتو ان کو دراشت میں ملا جو دارث ہواس کوغم کرنا پڑتا ہے۔ ملک میں بھی دین کے خلاف کتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بید فقیر اس وفت دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کر چکا ہے۔ اور اس دفعہ امریکہ کی جی میں بین ہوتا ہے۔الحمد للدو ہاں کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا۔ کے دیا تیں ایسی ہیں جو آپ کے علم میں لانی ضروری ہیں۔

# اسلام کے دشمن

پہلی بات سے کہ یہودی اور عیمائی دین اسلام کے کے دیمن ہیں، یہ سانپ
ہیں جب موقعہ ملتا ہے ڈستے ہیں، یہ پچھو ہیں جب موقع ملتا ہے کا شخے ہیں۔ قرآن
نے پہلے فرمادیا تھا۔ وَ لَـنُ تَـرُ طٰسی عَـنْکَ الْیَهُو دُ وَ لاَ النَّصَادِی حَتْی
تَتْبِعَ مِـلْتَهُمُ یہودونساری آپ سے راضی ہیں ہو سکتے حتی کہ آپ ان کی اتباع
کریں۔ اتباع کے بغیروہ راضی ہیں ہو سکتے ۔ وہ ان علماء سے راضی ہوں مے جوعلماء
ان کے مقصد کے تحت کام کریں مے اور جوعلماء اللہ کے دین کے لئے کام کرنے
والے ہوں مے وہ ان علماء کو اینادیمن مجھیں ہے۔

## علماء كى كردار كشي

آج دیکھودین کے لئے کام کرنے والوں کو دہشت گردمشہور کر دیا گیا ہے۔ اس کو بنیاد پرست (Funfamantlist) مشہور کر دیا ہے ۔ بیاعلماء کرام کی کردارکشی کرنے کی سازش ہے کہ پوری دنیا میں ان کے کردارکوسنح کر کے رکھ دیا جائے۔

# اسلام کےخلاف برو پیگنٹرہ

یبودیوں اور عیسائیوں نے اس قدر حالت خراب کرر کھی ہے کہ ہروفت کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف پرو پیگنڈہ کرتے رہتے ہیں۔ عوام الناس کو سیح صور تھال معلوم ہی نہیں ہونے دیتے ۔ جب بھی موقع ملتا ہے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اسلامی تنظیموں میں اپنے بندے ڈال کر پیبہ دیکر ایسی ایسی سیٹوں پر بندے بھادے ہیں کہ مسلمانوں کی آر گنا کریشن ان کے لئے کام کررہی ہوتی ہے۔

# يبود يول كى سازشيں

یہودیوں کواپنے بارے میں بڑا مان نے اور کہتے ہیں نسخت اُ اُنٹ اُ اللّٰہِ وَاَحبُ اِنْ اَللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

چنانچران کے دل میں ایک مان بیٹے گیا ہے۔ مال ودولت پران کی حکمرانی ہے جس ملک میں چاہتے ہیں وہاں پہنے کے ذریعے سے انقلاب لے آتے ہیں، جب چاہتے ہیں، وہاں حکومت چھین لیتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں، وہاں حکومت چھین لیتے ہیں، جس ملک میں چاہتے ہیں، وہاں حکومت جھیل جہاد کوفساد میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، یہودی اسلام کر دیتے ہیں، ایکھے جہاد کوفساد میں تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، یہودی اسلام کا اتناعیار دشمن ہے کہ آپ اس کا انداز ونہیں لگا سکتے۔

#### رکت کی جگه

دیکھیں کہاں جا کر ہے ہیں یہ بیت المقدس سے لے کر ملک شام کی زمین تک بیل گئے ہیں ۔ جہاں قرآن یاک نے بار بارکہا کہ ہم نے اس میں برکت رکھی وئی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہم میں سے بعض کو پہتہ ہی نہ ہو۔ وہ قرآن یاک پڑھتے یں ،انہوں نے اس میںغور کیا ہے ،انکو پیتہ ہے کہ چند جگہبیں ہیں جہال مسلمانوں کی كتاب بتاتى ہے كہم نے ان جكہوں كے اندر بركت ركھ دى ہے۔ آج اس علاقے کے او پر اپنا Hold کیا ہوا ہے۔قرآن یاک میں یانچ جگہوں پر بتایا کمیا ہے کہم نے اس جکہ میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی فرماتے ہیں سُبُحَانَ الَّذِی أسُرى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّمِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّي الْمَسْجِدِ الْآقُصَى الَّذِي بَسادِ كُنَا حَوُلَةً ويكما اس كے اردگروبركت كا قرآن كتنى وضاحت كے ساتھ اعلان كررباب- يجرفرمايا وَلِسُلَيُهُمْنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ بَارِكُنَا فِيُهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِيْنَ بِرَكْتَ كَثِوت مِن تَيْرِي آيت وَ نَـجُيْنهُ وَلُوطاً إِلَى الْآرُضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ جُوْكِي ٓ يت وَ جَعَلْنَا بَيُ نَهُمُ وَ بَيُسَ الْقُرُى الَّتِي بَارَكُنَا فِيُهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَّ قَدَّرُنَا فِيُهَا السَّيَرَ بِانْجِ بِي آيت وَ اَوُرَقُنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوُا يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرُضِ وَ مَغَادِبَهَا الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا بِانْجُ مِقَامات بِرَقْرَآ نَ اسْ بركت كے موجود ہونے کے متعلق کہتا ہے۔اس لئے آج اسرائیل اس جگدیر جم کر بیٹھا ہوا ہے۔

فرانس میں یہود ہوں کے روز مے رکھنے کا واقعہ

يفقير فرانس كيا توايك دوست كهنب مكك كدرمضان المبارك آيا۔ مجھےروزے

ر کھنے تھے تر اوت کے پڑھنی تھی۔ میں نے اپنے پر وفیسر سے کہا کہ مجھے چھٹی دے دواس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور وہاں سے میں روز نہیں آ سکتا۔اس نے کہا کہ میں تمہیں یہیں جگہ بتا دیتا ہوں ۔میں نے کہا کہ بہت اچھا۔وہ مجھے یو نیورٹی میں ایک جگہ لے گئے جہاں پر گورے جے نو جوان لڑکے کالی داڑھیاں، عمامے باندھے ہوئے، جبے پہنے ہوئے،مسواک سے وضوکررہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اذانیں وے رہے ہیں پورا مہینہ ..... پھراء تکاف بھی بیضتے۔ پھر منبع شام جیسے روز ہے کی سحری افطاری ہوتی ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں عید پڑھ کر واپس آیا میں نے ٹیچر سے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ایسے نیک لوگوں سے ملا دیا۔ میرارمضان شریف تو بڑا اچھا گزرا۔وہ مسکراکے کہنے لگے کہ آپ کو پند ہے بیسب یہودی تھے؟ میں نے کہا مجھے تو پیتنہیں ہے۔ کہنے لگا کہ انہوں نے ایک پراجیکٹ (Prjoect) شروع کیا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو جیسے روزے رکھنے کے لئے کہا گیا ہے۔ تم ہو بہوا یک مہینہ اس طرح ره کردیکھوکہاس میں کیاا چھائیاں ہیں، کیابرائیاں ہیں۔اچھائیاں ہوں گی ہم بن کہے قبول کرلیں گے۔ جو خامیاں ہوں گی اس کے خلاف پر و پیگنڈہ کریں گے۔ اب بتاہیے آج دنیا میں بیرکام ہور ہاہے۔ ہمارے نو جوان بیرون ملک جن یو نیورسٹیوں سے اسلامیات کی بی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیتے ہیں وہاں پر اسلامیات کے ہیڈ آف دی ڈیمار شمنٹ یہودی ہوتے ہیں۔اب بتائے دنیا میں اس وفت اسلام کےخلاف کیا کچھ ہور ہاہے۔ اللہ اکبر۔اس وقت جارے سب سے بوے د مثمن دنیا کے اندر یہودی ہیں جو بالواسطہ اسلام کو ہر وفت نقصان پہنچانے کے لئے كوششيل كررے ہيں۔

#### رشياميں يہودي كي سازش كا واقعہ

فقیرا یک دفعه روس میں سفر کرر ہاتھا۔مولا ناعبداللہ اور دوسر ےحضرات رفقاء سفر تنے ۔ٹرین میں سفر کرر ہے تنے کہ ایک آ دی آیا۔فقیر سے بھی ملا اوروں سے بھی ملا۔ داڑھی رکھی ہوئی پھرساتھیوں سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو فقیرنے ساتھیوں سے پوچھا۔ کیا باتیں کرر ہاتھا۔ کہنے لگے کہ آپ کے متعلق یو جھر ہاتھا کہ كون ہے؟ ہم نے كہا كہ عالم بيں ، پير بيں -كہاں سے آئے بيں ؟ بتايا كيا كہ یا کتان سے تشریف لائے ہیں کہنے لگا آ یہ بھی رشین ہیں ، میں بھی رشین ہول ۔ آ ب لوگ اس کو دھوکہ دو۔اس کو کہیں باہر باہر پھراتے رہو۔اس کا سارا پیسہ خرج كروا دو\_ پھر بيخو دبخو ديبال سے چلا جائے گا۔ ہميں ان لوگوں ہے كيا فائدہ ہے؟ اس کو میبیں سے ٹرخا دوتا کہ یہاں کوئی دین اسلام کا کام نہ کریے۔اس قشم کے ذاتی تجربات اورمشاہدات فقیر کو کئی مرتبہ ہوئے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کے دلوں کیا غیض وغضب کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سی فرمایا ہے۔ فسل مُوتُوا بِغَيُظِكُمُ (تَم مرجاوًا بِيَ غِصِينٍ) . كَبُرَتُ كَلِمَةٌ تَخُرُجُ مِنُ ٱفْوَاهِهِمُ إِنْ يُتَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا اورقَـدُ بَـدَتِ الْبَغْسَضَاءُ مِنُ ٱفُوَاهِهِمْ وَمَا تُنْحَفِيَ صُدُورُهُمُ اَنْحَبَوُ زَبَان سے باتیں کرتے ہیں اوران کے دلوں میں اتنا کچھ اسلام کےخلاف چھیا ہوا ہوتا ہے۔

### امریکه میں ٹائی علماء کے کرتوت

امریکہ میں اصل مصیبت و ہاں کے ٹائی علماء نے ڈالی ہوئی ہے۔ یہود یوں اور عیسائیوں کے بعدا گرکوئی اسلام کونقصان پہنچار ہے ہیں تو و ہاں کے بسنے والے ٹائی علاء ہیں۔ انہیں علاء تو کہنا ہی نہیں چاہئے یہ وہاں کے انگریزی خواں ہیں جنہور نے مقالہ لکھ لیا۔ اس کے بعد وہ سیجھتے ہیں کہ ہم دین کے چودھری بن گئے ہم فقیبہ وقت بن گئے ،ہم مجد دین گئے اور پھرفتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کا مہوتا ہے ہرمسکنے میں اجتہا دکرنا ،ہرمسکنے میں اپنی من مرضی کرنا۔ سوٹ بوٹ پہن کر آتے ہیں ، ٹائی لگائی ہوتی ہے ، ننگے سرنماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ، ننگے سربازاروں میں جارہے ہوتے ہیں ، ننگے سر بازاروں میں جارہے ہوتے ہیں ، ننگے سربازاروں میں جارہے ہوتے ہیں ، ننگے سربازاروں میں جارہے ہوتے ہیں ، عورتوں کے ساتھ آٹا میں جارہے ہوتے ہیں ۔ انگریزی جانا ، میل ملاپ ہور ہا ہے ، یہ وہاں کے امام اور خطیب ہے ہوئے ہیں ۔ انگریزی میں بہت اچھائیکچر دیتے ہیں ۔ ہم نے ان کا نام ٹائی علاء رکھ دیا ۔ کیونکہ بے حرمتی والا میں تو نہیں رکھ سکتے ۔ آخر میں علم سے ان کی نبست ہے علاء سیجھے جاتے ہیں اور قرآن و عدیث میں رکھ سکتے ۔ آخر میں علم سے ان کی نبست ہے علاء سیجھے جاتے ہیں اور قرآن و عدیث میں رکھ سکتے ۔ آخر میں علم سے ان کی نبست ہے علاء سیجھے جاتے ہیں اور قرآن و عدیث کا ترجمہ بھی جانے ہیں ۔ ہم نے ان کی نبست ہے علاء سیجھے جاتے ہیں اور قرآن و عدیث کا ترجمہ بھی جانے ہیں ۔ ہم نے ان کی شکل کو وہاں منے کر کے رکھ دیا ہے ۔

### ٹائی علماء کے مسئلے

ٹائی علاء عجیب عجیب مسئلے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً قیامت کے دن سلمانوں سے اسلام کے بارے بیں ہوجیا جائے گا۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے ان کے دین کے بارے بیں ہوچیا جائے گا۔ فقیر نے ایک ٹائی عالم سے بوچیا ، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان سے ان کے دین کے بارے بیں بوچیا جائے گا؟ آگے ہے آیت پڑھتا ہے۔ ان سے ان کے دین کے بارے بیں بوچیا جائے گا؟ آگے ہے آیت پڑھتا ہے۔ ان اللہ فِی آئیو وَ اللّٰهِ اِللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ الْهُ مُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ و

یہ دلیل کے طور پر پیش کرر ہا ہے کہ خواہ عیسائی ہو، یہودی ہو، صائبین میں سے

ہو،ان کے اوپرکوئی خوف نہیں ہوگا،کوئی حزن نہیں ہوگا۔ کویا یہود یوں اور عیما ئیوں کو اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہیں وہ اپنے دین پر کچے رہیں۔ میں نے کہا اچھا کیا قرآن پاک رہیں کہتا۔ وَ مَنْ يَبْتَ عِ عَيْسَ ٱلْولْسُلامَ دِیْنَا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ ہِی قَرْآن پاک رہیں کہتا۔ وَ مَنْ يَبْتَ عِ عَیْسَ ٱلْولْسُلامَ دِیْنَا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ ہِی آبِ نے ایک بی پارہ پڑھا ہوا ہے اور باتی قرآن نہیں پڑھا۔ افسفیس دیس الله یہ بعون جب خود الله تعالی فر مارہ ہیں۔ اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتُمَمُّتُ عَلَیْ کُمْ اَلْوسُلامَ دِیْنَا اس پرآئ جارے لئے عمل کرنا عمل کرنا صروری ہے۔
صروری ہے۔

#### ٹائی علماء کےفتو ہے

ایک اورفتوئی ٹائی علاء نے دیا۔ کہتے ہیں کہ جتنے عیمائی ہیں سب اہل کتاب
ہیں حالانکہ آج عیما نیوں ہیں سے انداز آہر دوسرا بندہ وہریت کا قائل ہے۔ کہتے
ہیں کہ ان کا ذبحہ طلال ہے۔ کی نے ان کے سامنے آیت پڑھی کہ وہ تو اللہ کا نام
ہیں پڑھتے جب ذرئ کررہے ہوتے ہیں۔ کہنے گے اچھا اگر ایسا ہے تو وہ چیز جب
ہاتھ ہیں آئے تو اسے کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھ کے کھالے وہ بالکل طلال
ہوجائے گی۔ دوسرا فتوئی بید دیا ہوا ہے کہ عورتوں کے لئے چیرہ ڈھکٹا قرآن پاک
میں کہیں نہیں ہے۔ تیسرا فتوئی بید دیا کہ اس یکہ کا ماحول ایسا ہے کہ عورتوں سے ہاتھ
مل کہیں نہیں ہے۔ تیسرا فتوئی بید دیا کہ اس یکہ کا ماحول ایسا ہے کہ عورتوں سے ہاتھ
ملانے پڑتے ہیں، ہم ہاتھ نہ ملائیں تو ان کا دل آزردہ ہوتا ہے اور دل کا آزردہ کرنا
زیادہ پڑا گناہ ہے۔ اس لئے عوم بلوئی کے طور پر ہاتھ ملانا جا تزہے۔ فتوئی دیکھو۔
اگر بھی بدھ کو عید کا دن پڑر ہا ہوتو کہتے ہیں کہ عید کا مقصود تو ہوتا ہے مسلمانوں کا
آئیں میں ملنا ،خوشی کا اظہار کرنا ، ہم بدھ کے دن تو قارغ نہیں ہیں لہٰذا اس کے بعد
ہواتو ارکا دن آر ہا ہے تو ہم عید بھی پڑھیں گے اور آئیں ہیں ملیس گے۔ بدو ہاں کے

ٹائی علماء ہیں ۔اس لئے کہ جہاں حق نہیں ہوگا روشنی نہیں ہوگی اندھیرا خود بخو د و ہاں ہوگا۔اسلام کو بہوریوں،عیسائیوں کے بعدسب سے زیادہ نقصان ان ٹائی علماءنے پہنچایا ہے۔ وین کی شکل کوسنح کر کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللدین یسسو ( دین مہل ہے)اس کئے تم جاروں آئمہ میں سے کسی کا بھی قول لے لوجو تمہیں آسان نظر آتا ہووہ ہالکل ٹھیک ہوگا۔ جہاں جاروں آئمہ کے ہاں مسئلہ ذراسخت ملتا ہے تو پھرا بی طرف ہے آسان بنالیتے ہیں۔ حالانکہ ساری ونیا کی خرابیاں ایسے بندے کے اندر آ جاتی ہیں جو دین میں یوں آ سانیاں ڈھونڈ تا پھرتا ہو۔اس لئے علماء کرام نے كهامن اخذ بنوادر العلماء خوج من الاسلام جوعلاء كتواورات كاوير عمل کرے گالیعنی ایسے اقوال برعمل کرے گاجو کہنوا درات میں سے ہیں۔ پھرتو اس کے اندرساری کی ساری خرابیاں آجائیں گی۔آب علماء بیں اس لئے آپ کے سامنے چندنوا درات نمونے کے طور پر پیش کرر ہاہوں، فتویٰ ان چیزوں پرنہیں ہے۔ آب دیکھیے امام شافعیؓ کے نز دیک شطرنج کا کھیلنا جائز ہے۔عبداللہ بن جعفر کے نز دیک موسیقی کا جواز بنمآ ہے۔امام قاسمٌ بن محمہ کے نز دیک بے سابہ تصویر ،تصویر کے تھم میں نہیں ہوتی اور امام سمنون جو کہ امام مالک کے پیرو ہیں ان کے نز دیک اپنی بیوی ہے دطی فی الد ہر جائز ہے اور امام اعمش ؓ اس بات کے قائل تھے کہ روز ہے کی ابتداء طلوع ممس سے ہوتی ہے۔ابن حزم ظاہری کہتے تھے کہ منگیتر کو بغیر کیڑوں کے مجی دیکمنا جائز ہے، بلکہ فرماتے تھے کہ جس عورت کوکس سے بردہ کرنا مشکل ہوعمر کے جس جھے ہیں ہوبس مر دکو دود ہے بلا وے بلکہ مرد کے منہ بیں دودھ ڈالدے تو پیہ عورت محرم بن جائے گی۔

عطّاً ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جو دن عید کا ہوگا اس دن جعدا ورظہر کی نماز

ساقط ہوجائے گی۔اب بتائیں کہ بینوا درات جب اکٹھا کریں گےتو بیکیا چیز بن جائےگا۔آج الیمی باتوں پروہاں کے ٹائی علما عمل کررہے ہیں اور کروارہے ہیں۔ وین کاغم

مير \_ وستو إنى اكرم الله اموء سمع مقالتی فوعاها ثم دعا ها کما سمعها آج علماءکرام کے سریرایک بوجہ ہے۔ اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لئے ان کواپی زند کیوں کو کھیانا ہوگا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ دشمنان اسلام آج اسلام کے ساتھ کیا سلوک کررہے ہیں۔اس وفت مغربی مما لک میں بعض البی بھی آ بادیاں ہیں کہ جہاں پرمسلمان کرائے پرمکان لینے جائے تواسے کرائے پرمکان نہیں ملتا پرحالت ہوگئی ہے۔ ا کی وقت ایبا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پروس میں بہودی رہتا تھا۔ يہودي نے مكان بيچنا جا ہا۔ ايك آ دى نے يو چھا كتنے ميں بيو محے؟ كہنے لگا كہ میں دو ہزار دینار میں ہیچوں گا۔اس خریدار نے کہا کہاس علاقے میں اس فتم کے مکان کی قیمت زیاوہ ہے زیادہ ایک ہزار دینار ہے ۔ یہودی کینے لگا کہ ہاں ٹھیک ہا ایک ہزار وینار تو میرے مکان کی قیمت ہے اور ایک ہزار وینار عبدالله ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ایک وفت تھا کہمسلمانوں کے پڑوس میں جو مکان ہوتے تھےان مکانوں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں اور آج بیروفت آ چکا ہے کہ بورپ کے بعض علاقوں میں مسلمان مکان لینے جاتے ہیں انہیں کوئی مکان بھی كرائے يردينے كے لئے تيار نہيں ہوتا۔

محتر م سامعین! اس دین کاغم کون کھائے گا آپ علاء بی ہیں پھر بھی آپ بی لوگوں نے کھڑے ہوتا یا در کھیے۔ جب انگریز نے دین کی جڑیں اکھاڑنے کی کوشش کی تھی اور پوری قوم کو دنیا داری کی طرف لگا دیا تھا، آپ بی تو تھے جو چٹا ئیوں پر بیٹے دہے۔ آپ بی تو تھے کہ ٹو نے بیٹے دہے۔ آپ بی تو تھے کہ ٹو نے بھوئے جروں کے اندر بیٹھے دہے۔ آپ نے اپنے لئے غربت کو پند کیا، اپنی اولا و کے لئے غربت کو پند کیا لئیوں آپ نے دین کو سینے سے لگائے دکھا، آپ مبار کباد کے لئے غربت کو پند کیا لئیوں آپ کے مشمت کو، بی سلام کرتا ہوں آپ کے کہ متی میں ملام کرتا ہوں آپ کی استقامت کو کہ آپ نے دنیا کو تبول کرنے کی بجائے دین کو اپنچایا و السر بہاؤٹوں کرنے کی بجائے دین کو اپنچایا و السر بہاؤٹوں کے سامنے دین کو پنچایا و السر بہاؤٹوں کے اللہ و کا نوا عکم نے دنیا کو تو کی کھا تھا واور مسلام کرتا ہوں آپ کے دین کی اور کتاب کی حفاظت کرنا مسلام کرتا ہوں ہے کہ دائوں نے اللہ و کا نوا عکم نے دین کی اور کتاب کی حفاظت کرنا ہوں آپ کے دین کی اور کتاب کی حفاظت کرنا ہوں آپ کے دین کی اور کتاب کی حفاظت کرنا ہوں آپ کے دین کی اور کتاب کی حفاظت کرنا ہوں آپ کو اس کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو نامعقول لوگوں کے ہاتھوں نہ جانے دین کو تا معقول لوگوں کے ہاتھوں نہ جانے دین کو تا معقول لوگوں کے ہاتھوں نہ جانے دین کو تا معقول لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا ہوں کی کو بے ممللہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کی نہوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں نہ جانے دین کو تا کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں میں نہ جانے دین کو تا کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں کی اور کھوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دین کو تا کھوں میں نہ جانے دین کو تا معقول کو کھوں کے ہوئے کو کھوں کے ہوئے کو تا کھوں میں نہ جانے دین کو تا کھوں کی کھوں کھوں کے کھوں کو تا کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کو تا کھوں کے کھوں کو تا کھوں کھوں کے کھوں کو تا کھوں کے کھوں کو تا کھوں کھوں کے کھوں کو تا کھوں کھوں کو تا کو تا کو تا کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا کو تا کو تا کھوں کو تا کھوں کو تا ک

#### دین کے لئے قربانیاں دینا

محترم علائے کرام! یہاں طلباء کو تیار سیجئے۔ بیطلباء دنیا میں پھیل جا کیں۔ دین کے نمائندہ اور دین کے قاصد بن کر کام کریں۔ یا در کھئے کہ کل قیامت میں رسول اللہ میں آتا کے سامنے قبولیت نصیب ہوگی۔اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر جسنے اور دین کی خاطر مرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر ہیں اسم محمد سے اجالا کر دے والے اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

#### نغباجة لي ١٤٤٤ (١٤٠٧) (١٤٤٤ (١٤٠٤) (١٤٤٤) (١٤٠٤)

# سنت نبوى اورجد بدسائنس

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيُنَ اصَطَفَى آمًّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ فَالُهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُوهَا

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيُنَ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ٥

اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ اللهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکُ وَ سَلِّمُ

#### د نیاامتخان گاہ ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔اس کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھ دیا اور شرکا مادہ بھی رکھ دیا اور شرکا مادہ بھی رکھ دیا۔شیطان بہکانے والا بن گیا جبکہ انبیائے کرام مٹائیلیٹی خیر کے راستے پر بلانے والے بن گئے۔اسی کو کہا گیا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ بیسیر گاہ نہیں ،تماشا گاہ نہیں ، امتحان گاہ ہے۔ بیسیرگاہ نہیں ،تماشا گاہ نہیں ، امتحان گاہ ہے۔ بیاور بات ہے کہ ہم نے اسے چراگاہ بنالیا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبُلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَحُسَنُ عَمَلاً

(ياره: ٢٩ بهورة الملك)

موت اور حیات کواس لئے پیدا کیا کہ ( دیکھیں )تم میں سے کون اچھے عمل کرتا

ہا ورفر مایا کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ف اُلھے۔ مَھا فُجُورُ دَھا وَ تَقُواٰہَ اہم نے انسان کے اندر خیر کا ماوہ بھی رکھ دیا اور شرکا ماوہ بھی رکھ دیا۔ شیطان شرکی طرف بلار ہا ہے۔ ویکھنا یہ ہے کہ انسان کس راستے پر چلتا ہے۔ اگر انسان خیر کے راستے پر چلتا ہے۔ اگر انسان خیر کے راستے پر چلے گا تو واقعی کا میاب ہوگا اور اگر شیطان کے راستے پر چلے گا تو واقعی کا میاب ہوگا اور اگر شیطان کے راستے پر چلے گا۔

## كلمهاورغيرمسلم كاواقعه

بیرون ملک ایک آ دمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فقیرنے کہا کہ ہاں انشاء اللہ جنت میں جائے گا۔ گناہ گار ہو گا تو اس کوسز ا ملے گی بالاخر جنت میں جائے گا۔اس نے کہاا یک آ دی اگر کلمہ نہ پڑھے،فقیرنے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہومثلاً اس نے روشنی ا یجاد کی ، بلب کا موجد بنا ،مہمان خانے بنوائے ، اچھے کام کئے پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔فقیرنے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی نا انصافی ہے، کیااسلام میں عدل نہیں ہے؟ فقیرنے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آ دمی گناہ گار ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں نیکن ایک آ دمی سارے اچھے کام کرتا ہےصرف کلمہ نہیں پڑھتا تواہے جہنم میں بھیجے رہے ہیں ۔فقیرنے کہا کہ ہاں بھی اصول تو یہی ہے کہنے لگا کہ بیراصول فطرت کے خلاف ہے ۔ فقیر نے کہا دیکھو بھئ ہم آ جکل جوریاضی پڑھتے ہیں،جس پر ہاری سائنس کی بنیاد ہے،جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لا کو ہیں ،ای کی مثال دی جاتی ہے۔فرض کریں کوئی آ دمی اگرایک کاعد دلکھ دیتا ہے اور پھراس کے دائیں طرف زیرو، زیرو، زیرو، لکھتا چلا جاتا ہے تو ہرز رروجو کتی چلی جائے گی تو وہ اس کی Value کو بڑھاتی چلی جائے

گی ، جتنے زیرِ دلگا تا جائے گا Value بڑھتی چلی جائے گی ۔اگریہ آ دمی ایک لگا ٹا تو بھول گیا یانہیں لگا تا اورصرف زیرو، زیرو، لگا تا چلا جا تا ہےاوروہ کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو دس ارب زیر ولکھ دیئے اس کی Value تو زیر وہی ہے۔کہا جائے گا کہ ان تمام زیروز کی Value تو اس ایک کی وجہ سے ہونی تھی جب آپ نے ایک ہی نەلكىھا تواب جا ہے جتنى مرضى زىر ولكھتے رہواس كى كوئى Value نہيں -اسى طرح جوا یک اللہ کونہیں مانیا تو پھراس کے کاموں کی Value بھی زیرو ہوتی ہے۔ جب تک کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانے ۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ۔ مجھے بات سمجھ آگئی۔فقیرنے کہا کہ اچھااب ایک دوسری مثال سمجھیں کہ جوانسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کو یا اللہ رب العزت کے خالق کا ئنات ، مالک کا ئنات اور وحدہ لاشریک ہونے کا اقرار کررہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر رہے اور بادشاہ کی بادشاہت کوتشلیم کر لے مگر گناہ گار ہوتو بادشاہ تھوڑی بہت تو سزائیں دیتار ہتا ہے یا اس کو تنبیبہ کرتار ہتا ہے گرا سے اپنا شہری بننے کا موقعہ دیتا ہے۔ایک آ دمی بادشاہ کا غدار ہواور کے کہ میں بادشاہ کوشلیم ہی نہیں کرتا۔وہ تو ا ہے پھر بھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا ، کہے گا کہ اس آ دمی کا تو فورا سرقلم کردینا جاہیے۔ بات ایس ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمہ کی نعمت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ کا تصور بڑی نعمت ہے۔

# بور بی لوگوں کے پاگل ہونے کی وجہ

پورپ میں اگر کسی کا کار و ہار تھپ ہو جاتا ہے تو کئی الیمی مثالیں بھی ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ چبالیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک فیصلے نہیں کئے ۔ میں نے بیہیں کیا وہ نہیں کیا۔بس اس طرح سارے کے سارے نقصان کوا پے سرلے لیتے ہیں۔ جب وہ بوجھا ہے سر پر لیتے ہیں تو د ماغ تو خراب ہوتا ہی ہے۔ آپ جیران ہوں گے کہ نیو بیارک کے ایک شہر میں سوسے زیادہ پاگل خانوں کی شاخیں ہیں اور ہمار بے پورے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں ہمیں بہتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہاں لوگوں کے پاگل ہونے کی شرح بہت کم ہے۔

# پاگل ہونے کی بنیادی وجہ

پاگل ہونے کی بنیادی وجہ میہ ہے کہ زندگی میں جو پریشانی آتی ہے اسے اپنے اوپر لے لیتے ہیں ۔مثلا بیوی طلاق لے کر چلی گئی ، بیوی بے و فائی کر گئی ، وہ خود پاگل ہوگئے ۔کاروبار مٹھپ ہوا تو ایساغم سرپہ سوار ہوا کہ پاگل ہو گئے ۔

## الله تعالى برايمان كے فوائد

ایک بندہ اللہ پریقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے۔اب اس پرکتنی ہی ہڑی مصیبت کیوں نہ آجائے وہ یہی کے گا جواللہ کومنظور و سارا ذبنی ہو جھے تم ہوگیا۔مثلاً ایک آ دمی کے گھر کوآگ لگ جائے ،ایک آ دمی کے بیوی پچ جل کر مرجا کیں یا ایک آ دمی کا یکسیڈنٹ میں سب پچھ تباہ ہوجائے اوراس کے پاس جل کر مرجا کیں یا ایک آ دمی کا ایکسیڈنٹ میں سب پچھ تباہ ہوجائے اوراس کے پاس دوسر بے لوگ جا کرافسوس کریں تو وہ کے گا جواللہ کومنظور۔ جب اس نے بیا لفاظ کے کہ جواللہ کومنظور تو سارے کا سارا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا لہٰذا پاگل ہونے سے نگا کہ جواللہ کومنظور تو سارے کا سارا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا لہٰذا پاگل ہونے سے نگا گیا۔اللہ تعالیٰ کی ذات پرتضور اوریقین کا فائدہ سے ہے کہ انسان ایک متوازن زندگی گزارتا ہے۔نفس اور شیطان سے بچنا اس کے لئے آسان ہوجا تا ہے۔

#### احجماسوال

ایک آ دمی نے سوال کیا اور اس نے برد Criticall سوال کیا۔وہ کیمونسٹ تھا

ظلمات فير 3333 (10) 3333 عنت بول ادرجد بدما تشر

كني لكاكه آپشيطان كوكيوں مانتے ہيں؟

#### احجاجواب

اگر ہم سوچیں تو بظاہر اسکا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ۔ ہم شیطان کو کیوں ما نتے ہیں؟ کیاضرورت ہے شیطان کے ماننے کی ۔وہ کہتا تھا کہا چھائی برائی ہم خود کرتے ہیں نام شیطان کا لگا دیتے ہیں۔شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ فقیرنے اسے ا یک بات سمجمائی که دیکھیں بھئی بالفرض میں جاند پر جاؤ اور جاند پر جا کر مجھے کہیں گلقند بیڑی ہوئی نظر آ جائے ۔ تو گلقند د مکھ کر میں ایک نتیجہ نکالوں گا کہ یہاں جا ند کے او پر کہیں نہ کہیں گل بھی ہے اور کہیں نہ کہیں فتر بھی ہے اور وہ دونوں آپس میں ملے تو گلقند بن گئی\_گلقند کا وجودگل کے وجود اور فئد کے وجود کے اوپر ایک دلیل ہے۔ جہاں بھی مرکب موجود ہوتا ہے وہ عناصر کے موجود ہونے کی دلیل ہوتا ہے، عناصر ملے تو مرکب بنا۔ای طرح اگریانی موجود ہے توبیداس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ہائیڈر وجن اور آئسیجن موجود ہے ۔ یانی کا موجود ہونا ہائیڈر وجن اور آئسیجن کے وجودیر دلیل ہے۔ای طرح گلقند کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جوسرا سرگل ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جوسرا سرقند ہے اور جب بدونوں چیزیں آپس میں ملیں تو گلقند بن گئی۔ کہنے لگا ہاں بات تو بیٹیجے ہے۔ فقیرنے کہا کہ اگرغور کریں تو انسان خیراورشر کا مجموعہ ہے۔انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شرکا مادہ بھی ہے، یہ خیروشرکا مجموعہ ہے۔ اب میں مجموعہ اس بات کی دلیل ہے که کمیں نه کمیں کوئی الیمی چیز موجود ہو جوسراسر خیر ہوا در کمیں نه کمیں کوئی الیمی چیز موجود ہو جو سراسر شرہو۔ جو سرا سرخیر ہے اسکوہم فرشتے کہتے ہیں جو سرا سرشر ہے ہے ہم شیطان کہتے ہیں اور جو دونوں کا مجموعہ ہے اے انسان کہتے ہیں۔

الله يوماكش ( الله يوماكش

# اپنی مرضی کی زندگی

انسان زندگی میں ویکھاہے کہ پیسے سے کام بن رہے ہیں تو جائز نا جائز طریقے سے پیسے سیٹنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ مال کی محبت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کلور و فارم سونگھا دینے سے جیسے کوئی آ دمی مد ہوش ہوجا تا ہے یہ ال کی محبت انسان کو مد ہوش کر دیتی ہے پھرا سے پھیے بحق ہیں آتا۔ مالدار آ دمی کی آ واز کے اندر مال پیسے کی جھنکار شامل ہوتی ہے۔ پھروہ دیکھا ہے کہ جائز نا جائز کی آ واز کے اندر مال پیسے کی جھنکار شامل ہوتی ہے۔ پھروہ دیکھا ہے کہ جائز نا جائز کی آ واز کے اندر مال پیسے کی جو جائے ہیں اس لئے وہ مال حاصل کرنے کے پیچھے پڑجاتا کا م پیسے کی وجہ سے ہوجاتے ہیں اس لئے وہ مال حاصل کرنے کے پیچھے پڑجاتا کے ۔ اسے اپنی اتا کی تسکین کے لئے اپنی شہرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ عہد سے کے پیچھے پڑجا تا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس الی کوٹھی ہو کہ اس جیسی کوٹھی کسی کے پاس نہ ہو، یوی الیں اچھی ملے ، Dress میرا ایسا ہونا چا ہے ،گاڑی میری کے پاس نہ ہو، یوی الیں انجی ملے ، Dress میرا ایسا ہونا چا ہے ،گاڑی میری الیں ہونی چا ہے ،انسان کے اندراس شم کی خواہشات جنم لیتی ہیں۔

## خوامشات والی زندگی

اب ویکھنا یہ ہے کہ کیا انسان ان خواہشات کی پیمیل اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق کرتا ہے یا پھر اللہ کے حکموں کو ایک طرف رکھ کراپنی خواہشات کے پیچے پڑ جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ خواہشات انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہیں۔ آٹھوں پر پٹی با ندھ دیتی ہیں اور انسان علم کے باوجود گراہ ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں افر دیتی ہیں اور انسان علم کے باوجود گراہ ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں افر دیتی مین اتن خواہشات کو اپنا معبود بنالیا) و اَحسَدُهُ اللّهُ عَلیٰ عِلْم (اور اللہ کے علم کے باوجود اسے گراہ کردیا) علم کے باوجود گراہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں ایک باوجود اسے گراہ کردیا) علم کے باوجود گراہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں ایک

آوی سگریٹ پینا ہے گرسگریٹ کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے۔ وہی بچوں کے درمیان بیٹھانصیحت بھی کرر ہا ہوتا ہے کہ بھی ہم تواس کا م بیں پڑھ گئے ہیں مجبور ہیں تم نہ پینا۔ معلوم ہوا کہ وہ خفس اسکے نقصانات سے بھی واقف ہے اوروں کو بھی اس منع کررہا ہے۔ بعض سگریٹ بنانے والی کمپنیاں او پرلکھ بھی ویتی ہیں کہ سگریٹ نوشی معزصحت ہے۔ پینے والا بھی جانتا ہے کہ وہ معزصحت ہے لیکن اسکے باوجودا سکے اندرایک ایسی طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر مجبور ہوکر سگریٹ بینا شروع کر دیتا ہے۔ اندرایک ایسی طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر مجبور ہوکر سگریٹ اوقات خواہشات کے باوجود ہونا ہے۔ انسان بعض اوقات خواہشات کے باوجود ہونا ہے کہ یہ براکا م ہے لیکن پھر بھی کر گزرتا ہے اور بہتھے اور ہرے انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔

## ڈسپلن والی زندگی

اچھاانیان جب دیکھا ہے کہ یہ براکام ہے تو وہ ایسا قدم نہیں اٹھا تا ہوا ہے ہرائی کی دعوت مل رہی ہواور اگر یہ جھتا ہو کہ بیہ قدم اٹھا تا میرے لئے اچھا ہے ہوائی کی دعوت مل رہی ہولیکن پھر بھی اچھا قدم اٹھا تا ہے ۔ اسلئے ایک دیدودانش رکھنے والا انسان اپنے اندر صبر وضبط پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرے۔ ڈسپلن ایک الی جیز ہے کہ مغرب کی دنیا اسکے چیچے پڑر ہی ہے کہ اس ہے نہ کہ اس

امريكي غيرمسلم كاواقعه

مجھے ایک صاحب ملے کہنے لگے میں روزے رکھتا ہوں۔ وہ امریکن تنے میں

نے کہا وہ کیوںتم تو غیرمسلم ہوتم کیسے روز ہے رکھتے ہو؟ کہنے لگا کہ سال میں پچھ وفت انسان پرابیا گزرنا چاہیے کہ وہ ڈائننگ کرے ۔ جب ہم پچھ عرصہ کے لئے Digestive System کوفارغ رکھتے ہیں توجسم کے اندر کچھ رطوبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت می ویچیدہ شم کی بیاریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھو کاریخ سے Digestive System پہلے سے زیادہ مضبوط ہوجاتا ہے اور بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہوجا تا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے بیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سال میں ایک مہینہ ای طرح روزہ رکھ کرڈ اکٹنگ کیا کریں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بیسنت ہے کہ ہرمہینے ایا م بیض کے تین روز ہے رکھیں بالخصوص وہ لوگ جوغیر شادی شده ہوں وہ زیادہ روز ہے رکھیں ۔ بیر بھوکا رہنا انسان کے اندر ایک ڈسپلن اورصبر وضبط پیدا کرتا ہے۔غیرشا دی شدہ کواس کی زیادہ تلقین کی گئی ہے تا کہاس کی شہوانی قوت مناسب رہ سکے۔ آج کے غیرمسلم اس کے اندر مادی فائدہ دیکھیراس کو ا پنانے کی کوشش کررہے ہیں ۔ فقیر نے سنت نبوی مٹھیکٹم میں سو ہے زیادہ الیی مثالیں سنت میں دیکھی ہیں کہ جن کو ہو بہوسائنس کی دنیاتنلیم کرتی ہے۔

# سنت اورسائنس کے اختلاف کی بنیادی وجہ

سنت کو جہاں سائنس نہیں مان رہی وہاں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریسر ج ابھی کمل نہیں ہوئی۔ جب بھی سائنس منزل پہ پہنچ گئی تو اس نے تشلیم کر لیڑا ہے کہ سنت ہی میں فائمہ ہے۔

# سنت نبوی النّٰ اللّٰهِ کا چیکنج

ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک

اییا طریقہ مجھا دیا ہے۔ جو دنیا ہیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے اس سے بہترین طریقہ سے نبی ملٹی ایک بہترین طریقہ سے نبی ملٹی افقیر کا بید دوئی ہے کہ جس طریقہ سے نبی ملٹی ایک نیا سے بہتر کھا تا کھانے کا دنیا ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے پانی پیااس سے بہتر طریقہ پانی چنے کا اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ جس طرح نبی ملٹی ہو کے اس سے بہتر سونے کا طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ علی بذا القیاس ۔ یہ ایک دوئی ہے ، نقیر نے اس دوئی کو کا در نہیں ہو سکتا۔ علی بذا القیاس ۔ یہ ایک دوئی ہے ، نقیر نے اس دوئی کو Coumtries کے بڑے پڑھے کھے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میرے سردار ملٹی تیا ہوگی ایک سنت بتا دو۔ جس میں حکمت نہ ہو۔

# کھانے کی سنتیں اور جدید سائنس

کھانا کھانے میں رسول اللہ طراقیۃ کی سنیں کتی پیاری اور اچھی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ طرفیۃ جب ہمی کھانا کھاتے سے تو اپنے پیٹ کا پجھ حصہ خالی رکھتے سے مطلب یہ کہ ایک تو کھانا اتنا کم کھایا کہ ڈکارندآ کیں۔ ووسرے یہ کہ تھوڑی کی بھوک ابھی باقی ہے کھانا چھوڑ وے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ ایک مجھور انسان کے جسم میں جاکراتی کلوریز کردیتی ہے کہ وہ آومی بھوک کی وجہ سے تمن وان انسان کے جسم میں جاکراتی کلوریز کردیتی ہے کہ وہ آومی بھوک کی وجہ سے تمن وان تک نیس مرسکتا۔ سوچے ہم جواتی آئی غذا کھاتے ہیں کہ اس کا 10% مارے جسم کا حصہ بنتا ہے اور % 190 ایما ہوتا ہے جو ہم Crush کردیتے ہیں۔ گرجسم اس کو مارج کردیتے ہیں۔ گرجسم اس کو Crush کے خارج کردیتا ہے۔ تو ہم کی وجہ سے بعض دفعہ فلال بیماری، بیماری بیمار

کھاتے تھے تو پہلا اصول کہ جتنی بھوک ہوتی تھی اس سے ذرا کم کھاتے تھے۔ دوکھانوں کو ملا کرنہیں کھاتے سے دوسری بات ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے۔ دوکھانوں کو ملا کرنہیں کھاتے سے ہم تو ایک ایک دسترخوان پر چار چار پانچ کھانوں کو ملا کر کھاتے ہیں۔ میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ جتنی مرغن غذا کیں ہم نے تیار کی ہوئی ہوتی ہیں آ بان میں سے تھوڑ اتھوڑ الے کرایک برتن میں ڈال دیں تو دیکھیں کیا بنرآ ہے اس کود کیھنے کو بھی دل نہیں جا ہے گا۔

# ييني كى سنتين اورجد يدسائنس

نی طُنُیَنَا کی پینے کی سنت کیا ہے؟ آپ مستقل کھانا کھاتے تھے اور مستقل پانی پینے تھے۔ مثلاً فرض کریں آپ طُنُیَا ہے نے کھانا کھایا ہے تو مستقل علیحہ و پانی پینے تھے۔ مثلاً فرض کریں آپ طُنُیَا ہے کہ مستقل پانی پیئے تو اثر ات جسم پر مختلف پڑتے ہیں اور تھے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ مستقل پانی پیئے تو اثر ات جسم پر مختلف پڑتے ہیں۔ و کیھئے اگر کھانے کے ساتھ ملاکر پانی پیئے تو اس کے اثر ات جسم پر مختلف پڑتے ہیں۔ و کیھئے صرف کھانے پینے کے اندر حضور مُشَائِلَا کی سنتیں کتنی اچھی ہیں۔

## سركهاورجد يدسائنس

نی اکرم ﷺ کھانے میں سرکہ استعال فرماتے تھے۔ آج سائنس کی و نیا کہتی ہے کہ سرکے کے استعال سے انسان کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جیران ہوتے ہیں کہ ایک ایک سنت کے کس قدر فائدے ہیں۔

## لقمه زياده چبانا اورجد پدسائنس

نی اکرم مٹائیآ ہے۔ مانا کھاتے تھے تو اچھی طرح چبا چبا کر کھاتے تھے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم جس لقمے کو کھاتے ہیں تو چار پانچ دفعہ چبا کرنگل لیتے ہیں۔ اگر لقے کواس سے بھی زیادہ چبالیا جائے تو معدے کا بوجھ کم ہوجاتا ہے۔ یہ کتنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک آدمی لقے کو منہ میں ہی اچھی طرح چبالے گا تو معدے کو کم کام کرنا پڑے گا۔

# سم چبانااور ڈاکٹروں کی تحقیق

کم چبانے والے لوگوں کے وانت عام طور پرزیادہ خراب ہوتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ دائق ل کی Exercise ضروری ہے۔ چنانچہ اگرکوئی ایک طرف سے کھانے کا عادی ہوتو اس کے دوسری طرف کے دانت خراب ہوجاتے ہیں۔اس لئے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھی ایک طرف سے چبا کر کھاؤ کبھی دوسری طرف کے دانقوں سے چبا کر کھاؤ تا کہ تمہارے باتی سب دانتوں کی مشق ہوتی رہے۔ اب بتا ہے ایک سنت پڑمل کرنے کے کتنے فائدے آج بچھ آ رہے ہیں۔

#### سونے کی سنتیں اور جدید سائنس

نی اکرم مٹائی ہوا کیں طرف سویا کرتے تھے، آج سائنس کی و نیا کہتی ہے کہ یا کیں کروٹ سونے سے بہت گہری نینداور ڈراؤ نے خواب آتے ہیں۔ جبکہ دا کیں کروٹ سونے والے کو گہری نیندتو آتی ہے گر نیندجلد پوری ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے اور طبیعت تروتا زہ ہوجاتی ہے۔

#### ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟

ایک نئی تخفیق کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ بائیں طرف سونے والوں کو ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں اور اسکی دلیل بیدی ہوئی تھی کہ دل بائیں طرف ہانسان کی بعض آنتیں دل کے اوپر پڑتی ہیں اور دل پر فزیکل پریشر پڑتا ہے۔ اور جب دل کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو پھرانسان کوڈراؤنے خواب نظرا تے ہیں جیسے کسی نے دل کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ویکھئے بیددا کیں طرف سونے کی حکمتیں تعیں۔اس لئے نبی مرائی ہیں طرف سویا کرتے تھے۔

# وضوكي حكمتيس اورمو تيابند كاعلاج

نی اکرم مٹھی ہے۔ میں اٹھیے تو وضو کیا کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ آنھوں کے موتیا بند کا بنیا دی علاج یہ ہے کہ انسان میں صبح آنھوں کے اندر یا نکھوں کے اندر کا موتیا بند کا علاج ہو گیا۔ سبحان اللہ۔

#### كان اوردش انثينا

اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان کا ڈیزائن ایسے بنایا جیسے کہ ڈش انٹینا ہو۔ چنانچہ
کان کی تحقیق پر ایک منتشرق سائنس دان سوچتار ہا، سوچتار ہا۔ بالاخراس نے اپنی
کتاب میں نکھا کہ اے کان کے پیدا کرنے والے تو خود کیسے بہرا ہوسکتا ہے، بینی
جس نے کان کو پیدا کر دیا جو سننے کے لئے اتنا بہترین آلہ ہے وہ خود کیسے بہرا ہوسکتا
ہو ہ خود بھی تو سننے والا ہوگا۔

# واشتكثن كاذ اكثر اورنماز كاقائل

ایک دفعہ واشکنن میں ایک ڈاکٹر سے ملا قات ہوئی۔ وہ کہتا تھا میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کولا گوکردوں ۔ فقیر نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس کے اندرا تن حکمت ہے کہ کوئی حد نہیں ۔ وہ جلد کا سپیشلسٹ تھا کہنے لگا اس کی حکمت آپ تو (انجینئر ہیں) سمجھ لیں سے ۔ فقیر نے کہاا جھا جی بتا کیں ۔ کہنے لگا کہا گرانسان کے ۔

جسم کو ما دی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا ول پہیے کی مانند ہے۔اس کا In put ہمی ہے اور Out put بھی ہے۔ سارے جسم میں تاز ہ خون جارہا ہوتا ہے اور دوسرا والیں آر ہا ہوتا ہے۔اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے توجسم کے جو جصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشرنسبتا زیادہ ہوتا ہے اور جو جھے او پر ہوتے ہیں ان میں پریشرنسبتا کم ہوتا ہے۔مثلاً تنین منزلہ بلڈنگ ہوا ورینچے پہپ لگا ہوا ہوتو نیچے پانی زیادہ ہوگااور دوسری منزل پرہمی کیجھ یانی پہنچ جائے گا جبکہ تیسری پر ہالکل نہیں ہنچے گا۔ حالا تکہ وہی پہیپ ہے لیکن نیچے بورا یانی دے رہا ہے اس سے او بروالی منزل میں پہتے پانی دے رہاہے اورسب سے اوپر والی منزل میں بالکل یانی نہیں جا ر ہا۔اس مثال کواگر سامنے رکھتے ہوئے سوچیں تو انسان کا دل خون کو پہیپ کرر ہا ہوتا ہے اور بیخون نیجے کے اعضاء میں تو بالکل پہنچ رہا ہوتا ہے کیکن اوپر کے اعضا میں اتنانہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جب کو کی الی صورت آتی ہے کہ انسان کا سرینچے ہوتا ہے اور دل او پر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح ہو کر پہنچتا ہے۔ مثلاً جب انسان نماز كے سجدے ميں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے پورے جسم میں كويا خون بجر كميا ہے ۔ آ دى سجدہ تھوڑا سالىباكر لے تو محسوس ہوتا ہے كہ چېرے كى جو باريك باريك شريانيس بين ان من بمى خون پېنچ مميا ـ تو و ه كينے لگا كه عام طور پرانسان جيشا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یالیٹا ہوتا ہے۔ بیٹے کھڑے لیٹے میں انسان کا دل نیچے ہی ہوتا ہے اور سراو پر ہوتا ہے ایک ہی الی صورت ہے کہ نماز میں جب انسان مجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل او پر ہوتا ہے آور سرینچے ہوتا ہے۔ لہذا خون احمی طرح چېرے کی جلد میں پہنچ جاتا ہے۔

#### دائى خوبصورتى كاراز

نماز پڑھنے والے آ دمی کے چہرے پرتازگی رہتی ہے۔ کیونکہ نماز اور سجد ہے کی وہرے سے اس کی تمام شریانوں میں خون پہنچار ہتا ہے اور جونماز نہیں پڑھتے۔ان کے چہرے پرایک افسردگی می چھائی ہوتی ہے۔ای لئے حدیث میں کہا ممیا ہے جونماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پرنور ہوتا ہے۔

## عورتول كونماز يزهض كامشوره

وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ یقین جانیں عورتوں کو اگر پہتہ چل جائے کہ نماز میں لیے سجدے کی وجہ سے چہرہ کس قدرتر وتازہ اور خوبصورت ہوجا تا ہے تو وہ سجدے ہے سربی ندا ٹھا کیں۔

#### مسواك كى سنت

آئ کی سائنسی حقیق سے بناتی ہے کہ انسان جو چیزیں کھا تا ہے تو منہ کے اندر
پلاز ما پیدا ہوجا تا ہے۔ اب سے پلاز ما صرف کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا۔ مسواک
کرنا یا برش کرنا ضروری ہے۔ سونے کی حالت میں دانت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔
وجہ سے کہ جب انسان سوجا تا ہے تو اس کا منہ بالکل بند ہوتا ہے اور بند منہ کے
اندر جرافیم کے لئے تابی پھیلا نا بہت آسان ہوتا ہے۔ دن کے وقت بھی بندہ بول
رہا ہے تو زبان چل رہی ہے بھی کھا رہا ہے بھی ٹی رہا ہے، دن کے وقت حرکت
کرنے کی وجہ سے پلازے کو کام کرنے کا موقعہ نہیں ملتا اور رات کے وقت جب منہ
بند ہوتا ہے تو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لئے رات کے وقت دانت زیادہ
خراب ہوتے ہیں۔ صبح ٹوٹھ پیسٹ کریں یا نہ کریں مرضی لیکن کوسوتے ہوئے

ضروری کرنی جا ہے۔

## نبی مٹھیلٹے کی سنتیں اور دانت

الحمد الله ہمارے نی اکرم دلی الله کی سنت ہے کہ رات کو وضو کے ساتھ سوتے سے اور وضو بغیر مسواک کے نہیں کیا کرتے تھے۔ جب بھی انسان کھانا کھائے گا اور کھانا کھا کر وضو کرے گا مسواک کرے گا۔ الحمد لله نقصان سے بنچ گا بلکه نی اکرم دلی آئے کہ کھانا کھا کر وضو کرے گا مسواک کرے تھے۔ اور کھانے کے بعد کلی کرتے تھے۔ اگرم دلی گھانے کھانا کھا کرای طرح اٹھ کر چلے جاتے ہیں حالا نکہ ان کے منہ اندر میٹھی چیز کے اثرات کافی دریا تک رہتے ہیں۔ اگر ای وقت کلی کرنے کی عادت کی خات تو کتنا فائدہ ہو جائے۔ اور پھر دن میں پانچ وفعہ وضو کرتا ہے تو مستقل منہ صاف رہتا ہے۔

# فرانس كےسرجن كاواقعه

تبلینی جماعت کے ایک دوست فرانس گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں وضو
کرد ہاتھا تو ایک آ دمی کھڑ اغور سے دیکے دہا تھا۔ میں نے محسوس تو کیالیکن فیر میں وضو
کرتا رہا۔ جب میں نے وضو کھمل کیا تو اس نے جمعے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
میں نے کہا کہ سلمان ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا یا کستان سے۔ کہنے لگا
کہ پاکستان میں کتنے پاگل فانے ہیں؟ بڑا مجیب ساسوال تھا میں نے کہا کہ دو ہیں یا
چار۔ جمعے تو یہ بی نہیں وہ کہنے لگا؟ You do not know میں نے کہا میں تو نہیں
جانتا۔ کہنے لگا کہ یہ ابھی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو کیا۔ کہنے لگاروز اندکر تے
ہیں؟ میں نے کہا ایک دن رات میں پانچے دفعہ کرتے ہیں وہ کہنے لگا۔

وہ کہنے کا یہ Oh i see کی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے کا میں بہاں پاگل لوگوں کے بہنیال ہیں سرجن ہوں۔ ہیں تحقیق کر رہتا ہوں کہ لوگ بی کیاں کیوں ہوتے ہیں؟ میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے سکنل پورے جسم کے اندرجاتے ہیں تو ہمارے جسم کے اعضا کام کرتے ہیں۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رکیس ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جارہی ہیں۔ ہیں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت بڑھا دیئے جا کیں اور اس گردن کے بچھلے ھے کو بہت خشک رکھا جائے تورگوں کے اندر کی دفعہ شکلی پیدا ہوجاتی ہے۔ رکیس کھی ہیں تو بہت خشک رکھا جائے تورگوں کے اندر کی دفعہ شکلی پیدا ہوجاتی ہے۔ رکیس کھی ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لئے ڈاکٹر ز کے سوچا کہ اس جگے کو دن میں چاردفعہ تر رکھنا چا ہیے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے سوچا کہ اس جگے کو دن میں چاردفعہ تر رکھنا چا ہیے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا ہی ہے لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کہ کہا۔ اس لئے آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں۔

# سو چنے کی باتنیں

اب سوچئے کہ ایک ڈاکٹر کی ساری عمر کی ریسر ج ایک مستحب پرآ کرختم ہوجاتی ہے۔ اگر مستحب کی حکمتیں اتنی ہیں تو پھر فرائض واجبات اور سنتوں میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ حکمتیں ہوں گی۔

#### ذاتی واقعہاورسنت کےفوا کد

میری ایک دفعہ میٹنگ تھی جس میں امریکن کمپنی کے تین ڈائر یکٹرز اور جنزل منجر دغیرہ تھے۔ہم ایک Table پہیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔فقیر نے دیکھا کہ وہ امریکن حضرات بھی ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ حالانکہ چھری کا نے ایک طرف ر کے ہوئے تھے۔ نقیر بہت جیران ہوا اور پو چھا کہ آپ نے بیچری کا نے استعال نہیں کے ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا پند ہے۔ آج پہلی وفعہ چی چڑی والوں کو دیکھا کہ بیچ چری کا نے کو چھوڑ اس طرح انگلیوں سے کھا رہے ہیں۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو انہوں نے با قاعدہ ساری انگلیوں کو باری باری مندیش لیں۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو انہوں نے با قاعدہ ساری انگلیوں کو باری باری مندیش لیے کرصاف کیا۔ فقیر نے ان سے سوال کیا ؟ Why you did this تو وہ کہنے گئے کہ بینی تحقیق ہے کہ جب انبان انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے تو ان کے مسام سے باز ما فارج ہوتا ہے جس کو مائیکر وسکوپ کی آئکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور بید بلاز ما کھانے کے ساتھ انسان کے منہ میں جاتا ہے اور ہاضمہ بیں کام آتا ہے۔ اور بید بلاز ما کہا ہے۔ کہنے گئے کہا بہت چھری کا تول کی بجائے انگلیوں سے کھانا پہند کرتے ہیں۔

# کامیاب زندگی

دنیا جہاں بھی جائے گی انہیں ایک نہ ایک دن میرے سروار مٹھیکٹی کے ور دولت پر آنا ہوگا۔ اس دنیا کو ایک نہ ایک دن پریشان ہو کر در مصطفیٰ مٹھیکٹی پر آنا پریشان ہو کر در مصطفیٰ مٹھیکٹی پر آنا پر سے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کی اور سنت پر عمل کرنے کی نعمت عطا فر مائی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آ سے بر جینے اور پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی تو فیق عطا فر ما وے۔ آمین

بر که عشق مصطفیٰ سامان او ست بح و بر در محوشه دامان او ست

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

€ دارالعلوم جعنگ، با كستان 70471-622832,625707

⊕ مدرسة عليم الاسلام ،سنت يوره فيصل آباد 618003-041

🕸 معهد الفقير مجلشن بلاك، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

🗬 جامعه دارالهدي، جديد آبادي، بنول 621966-0928

€ دارالمطالعه بز د برانی نمینکی محاصل پور 42059-0696

اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🏶 مکتبه مجددید، اردوباز ارلا بور

ه مكتبدرشيديد، راجه بازار راوليندى

🖚 اسلامی کتب خانه، بنوری ثاوُن کراچی

🤀 مکتبه قاسمیه، بنوری ٹاؤن ،کراچی

😥 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی

🗬 عبدالوماب، پنجاب كالوني ، نز در ضوان مبحد كراچي 5877306-021

PP 09261-350364 كتيد حضرت مولانا ويرد والفقاراحد مدظله العالى بين بازار مرائية نورتك 350364-99261

😂 حفرت مولانا قاسم منعورصا حب ثميوماركيث بمسجدا سامه بن زيد،اسلام آباد 6262956-251

🗬 جامعة الصالحات بمحبوب سريث، ذهوك منتقيم روذ، پيرودها ئي موزيشا ورروذ راو لپنڈي

مكتبة الفقير 223سنت يوره فيملآباد